



CHINELEANS

JE GRANIS

والمرافق المستعاد المستعاد المستعاد المستعاد المستعاد المستعد المستعدد المس



اس کماب شی و آبرات ، اسو داندا این همیدال گی اوراس کے مسائل واحکام ، او تو کیات ، اسو داندا کی جاد این میدالدی ما در جب کے برکات ، شب برات ، ما و تعمیان کے فضائل ، ما در مضان کے مسائل ، روز ، بزاوز ک میدالفو ، ایسی اسلامی تقریبات مرکباب و سنت کی روش شی مفقیل و تعمل مجنف کی گئے ہے۔ اوراس سلیلے کی خالفات ار اور ، ستیدنا حد رین اکبر دی ہے ، میز ما قاروق اعظم دیگا، میزہ عمیان کی چھاب بڑا کی الرشی دیگا، و مسیون کرمین دیگا، افرانو مین حضرت خدمی الکبر کی و جائش مدیرت و مورت ، مواث میا شاوران کی آقری کی کار ناصول کیا گیا ہے۔ بزرگان و مین کی تاریخ و فاصل میرت و مورت ، مواث میات اوران کی آقری کی کار ناصول کیا تو میان کیا ہے۔



تعنیفهٔ الطین برال نمنت شایع بخاری میست علامی **سیر محمقو دا حمد رضوی** محدث البری سرمی محدث البری م

صاحبزاده بیریت مصطفاً اشرف بنوی ایم ك امرورای در ایم شوم درب الانات ٥ لارد



رضوان مُخنب خاله عنه بعث رود لامدر

Ceil: D300-8938638, D300-9492310 D42-37114729



### انتساب

ا پنے جذا مجدوقد وہ السالکیون زیدہ العارفیون راس المحد ثین امام المفسر مین شخ المشائخ خلیفۂ شاہ فضل الرحل جنج مراد آبادی حضرت علامہ ابو محر سید محمد و بدار علی شاہ رضوی قادری فضل رحمانی محدث الوری قدس سرہ السجانی .....اورا پن والد محترم خلیفۂ اعلیٰ حضرت استاذ العلماء امام المستنت سید المحد ثین حضرت علامہ ابوالبر کات سید احمد رضوی قادری اشر فی علیہ الرحمة بانیان مرکزی وارالعلوم حزب الاحناف کے قادری اشر فی علیہ الرحمة بانیان مرکزی وارالعلوم حزب الاحناف کے تام ..... جنہوں نے اپنی بوری ذندگی دمین اسلام کی تبلیخ واشاعیت علوم عالیہ اسلام یہ قرآن وسنت کی تدریس اور پاکستان بیس نظام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے صرف فرمائی۔ مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے صرف فرمائی۔

(سيدمحودا جررضوي)



### اسلامی نقریبات کیک کیکی کیکی اسلامی نقریبات کیکیکی کیکیکی کیکیکی کیکیکی کیکیکی کیکیکی کیکیکی کیکیکی کیکیکی کیک

#### برالله البَحا الرَّجْمَ برالله البَحال الرَّجْمَ جمار هوق بحق ناشر محفوظ بين

٠٠٠ ---- اسلای تقریبات -060 مدوده مرابلت شارح بخارى حفرت علامه سيد محوواحمد معنف ٠٠٠--٠٠٠ رضوى محدث المورى تذك مروالعزيز امروش الحديث ٥٠٠---- وارالعلوم حزب الاحناف لا مور يروف ريك مده -- - مده صاحبر اده عبد الرحن رضا قادرى مده ----- معتقلم وارالعلوم وزب الاحتاف لا بور ۵344-4996495سنثرلا بور 4996495 الميوز ع مهه---- صاحبزاده پیرسید مصطفی اشرف رضوی (ایم اے) بالهتام •••--- عظم اعلى دارانعلوم حزب الاحتاف لا جور 424 \*\*\*--\*-صفحات مه من من المعين المنطق ناشر ٠٠٠--٠٠ ٢ ١٥ الوت آيت

رضوان كتب خانه و 042-37114729

| اسلامی تقریبات                        |    | TELL GOLDING                               | 27              |
|---------------------------------------|----|--------------------------------------------|-----------------|
| ايسال ۋاب                             | 64 | روز وشفاعت كريكا                           | 78              |
| آ <sup>7</sup> ڻ بادي                 | 65 | آزادى جنم كايرواشروزه داركو                | 78              |
| دمضان المهادك                         | 66 | روزه افطار كرائة كالواب                    | 78              |
| فوف فدا                               | 67 | مهينة عن دن كاوراً نتيس ون كا              | 80              |
| روز بے کا ڈیٹن                        | 67 | ماه رمضان كيلي جنت آراستدكي جاتى ي         | 80.             |
| اس تربیت کامقعد                       | 68 | افطار ش جلدى كرفي كي بدايت                 | 81              |
| روزه                                  | 68 | حرى كھائے بىل يوكت ہے                      | 81              |
| روزه کی حقیقت                         | 69 | جا ندو كيدكردوزه ركلواورجا ندو كيدكر تيموا | 81 <sub>J</sub> |
| فنيلت رمضان المبارك                   | 71 | الماعال بندے کےروز والشکا                  | 81              |
| روز ووار جنب شي ريّان درواز سے        |    | かんない 大人がはなりでしまり                            | 82              |
| دامل اوقا                             | 72 | شب تدرى نسيات                              | 82              |
| محبوث اور لغو تيموز _ بغير روز دليس   | 72 | بزاردالان عائراك رات                       | 82              |
| روزه واركويما كهناي كي عال المائي     | 73 | شب تدريس عشل اول ب                         | 83              |
| متعدر ب عاقل بوكر بحوكا باسارينامغ    |    | فليعدّاكبر                                 | 84              |
| 4                                     | 73 | احكام ومسائل دمغيان                        | 85              |
| روز وافطار كرائے كا ثواب              | 73 | روره بينا ولال                             | 85              |
| روار وداركو يبيث يحركها فالحلاق والا  | 74 | ساكل حرى                                   | 85              |
| س جزے دوز وافطار کرے                  | 74 | روزه کی شیت                                | 86              |
| روز ودار سيليخ دوفرحين                | 74 | روزه کی حقیقت                              | 86              |
| روز ووار کے مند کی بوظدا تعالیٰ کومشک | _  | دوله وندر كي يكثر كاعدر                    | 87              |
| ل ياد و پيند ہے                       | 75 | روز ولوژ تا گذاه ب                         | 87              |
| رمضان بن شیاخین کی گرفتاری            | 75 | رواره کے کروہات                            | 87              |
| دمنيان بين نيكيول كي لمرف متوجهونا    |    | ال صوراول شي روز وفاستريس موكا             | 88              |
| وا ب                                  | 76 | روزه کےمقعات                               | 88              |
| رمضان بین لال کا اواب فرش کے براء     | -  | روزه کافدیه                                | 89              |
|                                       | 77 | روز و کا کفاره                             | 89              |

### 

| 99      | - 4  |
|---------|------|
| Acres 6 | -0.0 |
|         |      |
| -       |      |

| 48 | بدليان                         | 15   | اسلامي تغريبات                   |
|----|--------------------------------|------|----------------------------------|
| 49 | اليون كا ورجه                  | 18   | حن محدى مشكرة                    |
| 50 | حيات الني عنظافية              | 19   | شفاحت كبرنى                      |
| 50 | جد کے دان درود کی کشرت کی جائے | 20   | سيادت مطاقه                      |
| 52 | حضور مطاقتا امام الانبياء إل   | - 22 | اسلام مين عيد كالسور             |
| 53 | شب معراج                       | 24   | ميدميلا دالنبي يخطيق             |
| 53 | يرغه ورسول                     | 25   | ميدالغطر                         |
| 54 | سيدوعا تشصديقه تلأفحا كاارشاد  | 25   | عيد الفتى<br>عبد الفتى           |
| 55 | حيات مقدس ايك تظريس            | 27   |                                  |
| 57 | قرآن آیک نظریس                 | 29   | طلوح اجلال                       |
| 57 | كل يرت نزول ٢٢ سال ١٥٥         | 31   | ۱۲ر <u>چ</u> الاؤل               |
| 57 | حركات احراب                    |      | بخت ہے ہے                        |
| 57 | منازل كي تعليم                 |      | صفور مضيَّقَ أَنْ الريف أ ورى سي |
| 58 | اقيام آيات                     | 38   | ارمالت                           |
| 58 | بس م. يات<br>تعراد روف         | 38   | محية الماسية                     |
| 58 |                                | 38   |                                  |
| 59 | مجده تلاوت                     | 39   | طواقب                            |
|    | فدائي دائ شب برأت              | 39   | اولاد                            |
| 62 | اجابت دعا کی بهترین ساعت       | 40   | عورت                             |
| 62 | اس شب کی خصوصیت                | 41   | شراب جما                         |
| 63 | شب برأت كي تصوص لماز           | 42   | 130                              |
| 63 | حرت من ماليه                   | 42   | ز با اور فواحش                   |
| 64 | 1.hJ                           | 43   | عيدميلا والني اارتج الاقل        |
| 64 | زيادت تحور                     | 47   | طنوخ اجلال                       |
|    |                                |      |                                  |

| اسلامی تقریبات              | 200 |                                       |      |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|------|
| ىيدانلى كاقرباني            | 124 | مقام فحور                             | 147  |
| ربانی کابس منظر             | 124 | مدقات وفيرات                          | 147  |
| ران من قربانی كمتعلق مدايات | 126 | عاشوره كون لياده خرج كرو              | 148  |
| رأمت يس قرياني              | 127 | شربت کی مبیل                          | 148  |
| رآن مجير شرقر باني كاتقم    | 128 | خلاف شرع كانس                         | 149  |
| يدالعن كرباني               | 130 | سنيوں کی مجالس                        | 149  |
| رباني كالحكم احاديث بين     | 131 | سيدانشهد اوسيدناامام حسين زالفة       | 151  |
| زیانی اوراس کے مسائل        | 134 | امام عالى مقام إلى تند                | 153  |
| شره ذی الحجہ کے مسائل       | 134 | كوفيون كي فطوط                        | 153  |
| عيرتشريق                    | 134 | روشی کامینار                          | 154  |
| كيب تما زعير                | 134 | Nymi?                                 | 155  |
| 36                          | 135 | اعبارهم يطريق                         | 155  |
| ر بانی س پرواجب ہوتی ہے     | 135 | راكب دوثي نبوت ا                      | 157  |
| ریانی کےدن                  | 136 | يم فكال في ا                          | 158  |
| ر ہانی کے بدیے صدقہ وخرات   | 136 | ومفيان المبارك يس صنور فطيعية كا      | ل160 |
| ربانی کاونت                 | 136 | شمادت كے بعد                          | 161  |
| ریانی کے جا اور             | 137 | عبدالله بن زبير ين تفكز               | 163  |
| رياني كامسنون طريقه         | 138 | مروان كافروخ                          | 163  |
| ریانی کا کوشت               | 139 | ای کے بعد                             | 164  |
| رياني كاكمال                | 139 | اين زيادكي ولاكت                      | 165  |
| ندابم مسائل                 | 139 | مثامیراملام کےدن                      | 168  |
| ومحرم كي فعد اكل واحكام     | 143 | ميدميلا دالنبي عظيمتين مع مضلفاءار بو |      |
| (2) 6/17                    | 144 | ولك المرابين                          | ال   |
| م عاشوره                    | 145 | دين ومصلح 'فاتحاليسال واب             | 168  |
| م عاشور و كاروار و          | 145 | يوستدناا بالمحسن فالتذ                | 174  |
| الثوروك روزه كي وجه         | 146 | عيدميلا دالتي يطيقين                  | 177  |

| ففار                                    | 90  | تيرى مديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114  |
|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| سائل زادئ                               | 90  | چوگی مدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114  |
| مكاك                                    | 92  | بانج ألى عديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114  |
| شدالوداع                                | 94  | مجھٹی مدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115  |
| سيدنا مديق اكبر زلانة                   | 96  | بالزير صدعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115  |
| سيدنا فاروق اعظم ونافلنه                | 96  | أ فهويل عديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115  |
| سيرنا هميان عني والليو                  | 96  | الوي مديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 115  |
| سيدناعلى المرتعني يظانهة                | 96  | المركب ال | 116  |
| ليلة القدر                              | 97  | سركار مدني فيفتون كاخسوسي عم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 116  |
| ستائيسويرات كفضائل اوراحكام و           |     | أمام لووى يمضط شارح مسلم شريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| سائل                                    | 97  | ليمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 117  |
| تيام كے معنی                            | 97  | في عبدالحق محدث والوى المطلطاء كالحقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1170 |
| ايمان واختساب كيمعتي                    | 98  | المام غزالي في الصلك المسلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117  |
| ماه رمضان المبارك كي چنديا دكار تاريخير | 106 | معرت ورسيدعبدالقادر جيلاني ويضله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R    |
| ٣ رمضان البارك الجرى                    | 106 | بالم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 118  |
| ١٠ رمضان البارك ١ نبوت                  | 106 | مقام انعباف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118  |
| عارمضان المبارك غزوة بدر                | 107 | عيد كاشرى يروكرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 119  |
| ١٢ رمضان المبارك٢ ايحري                 | 108 | عيدكا سائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119  |
| اس کے خلاف                              | 108 | ميد کي منتيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119  |
| لزاتى كاستغر                            | 110 | فاكده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120  |
| خصوصیات                                 | 110 | عيد کی فماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120  |
| عادمشان المبارك عده جرى                 | 111 | الماز حيد كاوانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120  |
| ٨ ارمضان المبارك ٢٠٠٠ جرى               | 112 | المادميدك يدعنكا لمريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120  |
| رمضان مين بين ركعت تراوي مستون          | 113 | مدقه نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121  |
| ميل مديث                                | 113 | شوال کےروزے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 122  |
| دومرى مديث                              | 114 | آيك يحكى كالواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122  |

| زول قرآن كي كيفيت                  |     | حرف آ فر                            | 263 |
|------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| مضان کے مبارک مہید میں قرآن ناز    | U   | Ele                                 | 265 |
| - 0                                | 246 | حفرت ابراجم فأينا كاولن             | 265 |
| دول قرآن كا مت ٢٣ سال              | 246 | دعائے ایراجی                        | 265 |
| تى الى كاجلال اورعظمت              | 247 | صرت اساميل ملينه كاترياني           | 266 |
| ب سے میکی وحی اوراس کی کیفیت       | 248 | قرباني المعيل فالياه كاستقر         | 268 |
| نعنور کاعلم نسیان سے پاک ہے        | 249 | حفرت ابراتيم فالنق ك يورى زندكى دعو | -   |
| للدف مضور فطيئين كوقرآ ل يدهاياه   | 1   | יש של עם                            | 269 |
| س كاسرارى تعليم وى                 | 249 | كربيظر ا                            | 271 |
| くりいからなり はんとう                       | 250 | مج کے مقامد                         | 272 |
| رأن كى شل لا نا تامكن ومحال ب      | 250 | كعب                                 | 273 |
| ( آن مجيدا يك محفوظ كتاب           | 253 | كعبر بالماء دنيا كاسبب              | 276 |
| (آن مجدي كونى طاقت تبديلي تين      |     | فلاقساكعب                           | 276 |
| <i>رع</i> ق                        | 254 | معيرترام كي كيفيت                   | 280 |
| ر آن الله ي حفاظت ش ب              | 254 | مجراسود                             | 282 |
| منوراكرم يفيكون بحلالله كالأكاهافت |     | اوروزم کیکات                        | 285 |
| س را ب                             | 255 | روضياق ل والمجدنيوي كي مختر تاريخ   | 286 |
| ( آن شرر یا دت دنقصان ناممکن ہے    | 255 | مجدتباك تشيلت                       | 288 |
| عاطت نبوى يضايقهم                  | 256 | قبرومنبر ثبوي كي عظمت               | 289 |
| ادمقرآك                            | 257 | مسجد بيت المقدس                     | 290 |
| راك شريخ كاروش باك ب               | 258 | حديث لاتشدافرهال كاسحح مطلب         | 293 |
| منور يطيئة إلى قرآنى علوم ومعارف   | . 2 | برنگان دین کے مزارات کی ایارت کی    |     |
| المين                              | 259 | اليت سركا بالزب                     | 293 |
| (أن كي تغيير الوضي كاحق مرف حنوراً | 10  | روشة اقدى كى زيارت تريب بواجب       |     |
| 4.5 福                              | 260 | 4                                   | 295 |
| شاكر آن                            |     | معروام وموري ين الازديد             |     |

| 216               | Jack 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ب ميلا دليلة القدر العالم                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| مت ش              | . P. M. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ب جدار در الذي المنظمة في الموثق من                             |
| 216               | 183 ما خرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | يرين والمنطق المطلق                                             |
| 219               | 183 عيدموان البي ينطقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ر پاک کنارے                                                     |
| 221               | 185 بيشالقدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ریاح مارے<br>پیائش                                              |
| 221               | 186 לעוטול בבאינו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مين ن<br>عليم وربيت                                             |
| 221               | りんしいは 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نداق دیمگا<br>خلاقی دیمگا                                       |
| 222               | 190 יפופוליתין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| 222               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يوم تيدنا صديق اكبر دُثالثُذ<br>حغرت سيّدناصد بيّ اكبر دُثالثُذ |
| 222               | P 15 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حفرت سيدنا لدين البردنات<br>حفرت سيدنا الديكر معديق ذات         |
| 222               | 197 جموت كرمزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| 224               | 198 شبهعراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مهری تعلقات<br>شریدا                                            |
| 224               | To the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | هجروً لسب<br>هند سرسانه الآياكه والله                           |
| 225               | 200 يوم معرت فد يجة الكبرى ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حفزت سيدنا صديق الجرزتاته                                       |
| 229               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التاب<br>يهر ي معنى المنظامة عن آ-                              |
| ريت اللها 232     | ي المرابع المر | ازواج مطهرات کرے                                                |
| 233               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اروان مهرات عبر سر<br>معرات شخین کی تقیم وملیل                  |
| 233               | الله 208 فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | يوم سيدما إمام اعظم الوصيف                                      |
| 234               | ورو على دير كل على دير كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المركب على الموسيد                                              |
| بالرتعني ذائة 237 | 211 يوسولان كا كات سيدنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 -7                                                            |
| 240               | الان الان الان الان الان الان الان الان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | زبدوتنتوي                                                       |
| 241               | / (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اجتهادامام الوصيف ومطلطه                                        |
| 241               | 212 آيک شام<br>213 تارقروس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المديكمام وتعد شين كرا ماء                                      |
| 242               | 214 وڙه شير کاوزن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الله -<br>آب معلق بنارتمي                                       |
|                   | Design 1 = 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الم ما حب والشاء كالمى                                          |
|                   | عد 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الامعادب بمطله كاتا                                             |

| 🤊 اسامی تقریبات                  | 371 | لن اتاءار جال                             | 381   |
|----------------------------------|-----|-------------------------------------------|-------|
| نابده                            | 371 | مطالب مديث                                | 382   |
| دابرہ<br>داب ما لک               | 372 | دين كيامول وقواعد                         | 384   |
| t                                | 373 | هر في لغات                                | 385   |
| ماعلى معترست امام احددضا خان بجا | 374 | علم طب                                    | 387   |
| ا دری پاسعادت                    | 374 | ذوق شعروض                                 | 387   |
| رەنىپ                            | 374 | دوتو ي تظريه                              | 389   |
| مولءهم                           | 374 | يوم سير محرد بدار كلي شاه كقد شالوري والط | 3914  |
| مانيف.                           | 375 | ولاوت بإسعادت                             | 391   |
| برىنتيه                          | 376 | تعليم                                     | 391   |
| وم قرآ ك                         | 376 | يوم علامها بوالبركات ميد احدقا درى ورا    | 396 , |
| آن كريم عاجمونا استدلال          | 377 | فجرةلب                                    | 412   |
| وم مدريث                         | 378 | شجراعلى                                   | 414   |
| رق مديث                          | 379 | يوم ابوالحنات سيدهم احدقا دري بمطيع       | 415   |



| 338 | C.              | 296 | Ų                                                                   |
|-----|-----------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 341 | نليم وطريقت     | 297 | ب<br>م کمہ کے دوران قبلہ کس سے تھا؟                                 |
| 343 | بإصع            |     | بل قبله کی محمت                                                     |
| 345 | ز دوا جی زعر کی | 300 | م سيد ما مثان في الألفة                                             |
| 346 | المائيف         | 303 | ا در الله الله الله الله الله الله الله الل                         |
| 348 | 7               | 306 | م سيّد نا فاروق اعظم بخاليز                                         |
| 349 | 7               | 314 |                                                                     |
| 351 | موفى كالمليت    |     | م سيّد ناامام سين فالغذ شهيد كريلا                                  |
| 353 | تصوف            | 320 | نیدناامام صین ولادت سے شہادت کے<br>اید ناامام صین ولادت سے شہادت کے |
| 354 | سوفي كالباس     |     | وم حضرت مجد والف ذا في مخطيطة                                       |
| 354 | لمامت           | 320 | ناعال ا                                                             |
| 356 | دضا             | 321 | Sec.                                                                |
| 357 | 525             | 323 | لموم لها بري                                                        |
| 358 | مزارت نشيني     | 323 | علوم بإملتي                                                         |
| 358 | مجابده ورياضت   | 324 | فظائس تقشهندب                                                       |
| 60  | إولايت وكرامت   | 328 | وۋات                                                                |
| 62  | فناويقا         | 329 | حبد باری تعالی                                                      |
| 62  | غيبت وحضور      | 330 | تعت رسول مقبول يظيفي                                                |
| 63  | جع دتغرقه       | 331 | نحير عن ايك روز                                                     |
| 64  | حلول روح        | 333 | شان معنى عالما                                                      |
| 56  | ومير            | 333 | حفور عظيمة إسميت                                                    |
| 57  | ایان            | 334 | انبياء كحاضرودت                                                     |
| 58  | طبهارت          | 335 | ל השנו                                                              |
| 59  | _ טנ            | 335 | النِّسِ الأُمِيِّ                                                   |
| 0   | 735             | 338 | يوم حصر سدواتا كي بخش لا مورى وكم                                   |
| 1   | 1321            | 338 | 100                                                                 |

## اسلامي تقريبات

ملی وقوی تقریبات منانے کا طریقہ زمانہ قدیم سے جاری ہے۔ اقوام عالم ان تقاریب کوبزے ذوق وشوق سے مناتے ہیں۔ان سے قوموں کا اجما کی احساس بیدار موتا ب\_معلومات مين وسعت خيالات مين پختلي عمل مين تيزي نصب العين مين تازگی پیدا ہوتی ہے اور بیتقریبات تو می ولمی وترقی میں مدومعاون ہوتی ہیں۔اس لئے دنیا کی ہرقوم کس نہ کسی رنگ ش تفاریب کا اجتمام کرتی ہے۔ تکران کی تفاریب سمی اخلاقی ضابطه کی بابتدنمیس موتیس۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ جس ند بہب یا نظر پیر کی وہ حامل ہیں۔اس میں تقاریب منانے کیلے کی قاعدہ کی ہدایت موجوز نہیں ہے لیکن اسلام چونکددین کامل ہے۔وہ زندگی کے ہرموڑ برقومسلم کی راہنمائی کرتا ہے۔اس لے مسلمانوں کیلئے تقاریب مناتے وقت ان ضابطوں اور قاعدوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے جواسلام نے مقرر کتے ہیں۔وہ مقصد کے حصول کیلتے جوتقریب مناتے ين اس ش كوئى الياقد منيس الما كته - جوشر يعت اسلاميك خلاف موقر آن مجيد يْن فرمايا كميا ـ فَاذْ تُحُوُوا اللاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (امراف) اللَّه كُفِتِين بإدكروك تهمارا بحلابو

اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی یا دمنانے سے قلاح حاصل ہوتی ہے ظاہر ہے کہ بیدقلاح ای صورت میں حاصل ہوگی جبکہ یادکی مجالس حدود شریعت کے اندر ہوں کے کیل کو دُلہودلعب کبروغرورا فحاشی وعریانی نمائش محض بے مقصد اور خلاف



ان بزرگان قوم کی سیرت اخلاق تعلیم اوران کے دینی ولمی کارناموں سے مسلمانوں کو روشناس کیا جائے تا کدمسلمانوں میں ان کی پیروی اور ان کے تقش قدم پر چلنے کا احساس پيدا ہو۔ يهى حال تاريخى واقعات يرمشمل تقاريب كا بجس سے اسلاف کے دیعی وہی کارتاموں کی یا دتا زہ کرائی جاتی ہے۔اب ان مروجہ مراسم وتقاریب کے متعلق بدکہنا کہ چونکہ دن مقرر کیا جاتا ہے اور چونکہ کھانا سامنے رکھ کرفاتحہ دی جاتی ہے اور چونکه عبد شوی منطقهٔ قام وعهد سحابه رفتی نظامین میں ان نقاریب کا سراغ نهیں مل اور چونکہ ان نقاریب کوفرض و واجب کا ورجہ دے دیا گیا ہے۔اس لئے پیرام و تا جائز و بدعت ہیں یحض ضداور تحن پروری ہی ہے۔ حالانکدامروافقد بدہے کہ کوئی مسلمان بھی ان مراسم کوفرض و واجب نہیں مجھتا اور نددن مقرر کرنے اور کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینے کو ضروری ولازی جانتا ہے اور نہ میعقیدہ رکھتا ہے کہ مہیند کی اا تاریخ ہی کو حضور غوث پاک بران ہوسکتا اور ندید عقیدہ رکھتا ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر ہی ختم پڑھنے سے ایصال تواب ہوگا۔ اگرنا جائز ہونے کی بدہی ولیل ہے تو میں عرض کروں گا کہ بھائیو کھانا پیٹھ کے پیچھے رکھ لیا کرو تا كدىيىزاع توختم بوكيا عهد محاب وعهد نبوى بل ان تقاريب كا ذكر ند مونا ـ توحق بير ہان کی اصل اور بنیا وتو عہد نبوی وصحابہ میں ال جائے گی البنتہ نام اور کیفیت کا بیشک ذكر تيس مل سكنا \_ مكران تمام امور \_ قطع نظر كهنا توبيه كديداصول سرے سے ب ى غلط كرجس عمل يارسم كاؤكرعمد نبوى وصحابيث شهوه مدعت بي بلكتي اصول ب ہے کہ جو مل بھی قرآن وحدیث کے خلاف ہویا قرآن وحدیث نے اس کی مخالفت کی ہووہ ناجائز و بدعت ہے۔ رہے وہ اعمال وافعال جوشر بیت کے خلاف تہ ہوں اور قرآن وحديث نے ندتوان كوشع كيا اور شدان كے كرنے كا حكم ديا۔ايسے تمام اعمال و افعال جائز ومباح ہیں اوران کوترام وبدعت قرار دیناظاعظیم ہے۔

اسلامی تغریبات کی گیایی کارگیایی کارگیای کارگی کارگیای کارگیای کارگیای کارگ

شربيت امورے خالي مول۔

بعض لوگ ان تقاریب کو جومسلمانوں میں دائے ہوگئی ہیں (مثلاً عید میلا والنی
طفی کی ایم ان کے اعراس فاتحہ نذرو نیاز تیجہ و چہلم کو) ناجا کز وحرام بدعت قرار
دیتے ہیں اور اس معاملہ میں کفروشرک تک کا فتو کی جڑ دیتے ہیں۔ اس کے متعلق عرض
ہے ہروہ تقریب جو کسی مقصد صحیح کیلئے منعقد کی جائے جا کڑ ہے فرض واجب نہیں ہے
اور کسی بھی دواج یا فتہ تقریب یا مجلس کو حرام ناجا کڑ و بدعت قرار دینے کیلئے ولیل شری
کی ضرورت ہے۔ محص اپنی رائے سے بدعت و حرام کا فتو کی و بہا بہت بڑی زیاوتی
ہے۔ ہاں بید درست ہے کہ مسلمانوں میں رواج یا فتہ تقاریب و مجالس میں پچھ با تیں
خلاف شرع شامل کر کی تی ہیں۔ دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ان خلاف شرع امود سے
مسلمانوں کو بیجے کی تلقین کی جائے۔

گیار مویی شریف بزرگوں کے اعراس نیجہ چہلم دراصل ایصال تو اب کی بجالس بیں خواہ ان کا نام کی تھور کھ لیا جائے۔ ان مجالس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وکر ہوتا ہے علیاء کرام مختلف اسلامی موضوعات پر دعظ کرتے ہیں۔

فوت شده مسلمان کی روح کوثواب پہنچایا جا تا ہے اور بطور صدقہ نافلہ حسب لوغی کا وفیق کھانا و پھل وغیرہ حاضرین بین تقشیم کر دینے جاتے ہیں۔ غرضیکداس نوع کی مجالس کی اصل صرف ایصال ثواب ہے اور اس کا جواز وجوت قرآن وحدیث اور واضح ہے اسی طرح عید میلا والنی حضور سرور دو و عالم طبخ بھتے کی سیرت وصورت اور آپ سائٹ بھتے گئے گئے کہ بہتر قرریعہ ہے۔ یو نبی یوم صدیق آکبر فائٹو 'یوم فاروق اعظم فائٹو 'یوم عثمان فی فوائٹو 'یوم علی الرفقنی فائٹو 'یوم امام اعظم ایوضیفہ ومسطیعے' فاروق اعظم فرائٹو 'یوم عثمان فی فوائٹو 'یوم علی الرفقنی فرائٹو 'یوم امام اعظم ایوضیفہ ومسطیعے' مشاہیر اسلام کی یا دکی تقاریب ہیں۔ ان کا مقصد سواتے اس کے اور پچھٹیں ہے کہ مشاہیر اسلام کی یا دکی تقاریب ہیں۔ ان کا مقصد سواتے اس کے اور پچھٹیں ہے کہ مشاہیر اسلام کی یا دکی تقاریب ہیں۔ ان کا مقصد سواتے اس کے اور پچھٹیں ہے کہ مشاہیر اسلام کی یا دکی تقاریب ہیں۔ ان کا مقصد سواتے اس کے اور پچھٹیں ہے کہ مشاہیر اسلام کی یا دکی تقاریب ہیں۔ ان کا مقصد سواتے اس کے اور پچھٹیں ہے کہ مشاہیر اسلام کی یا دکی تقاریب ہیں مقصل بحث کی تا پیف' جوابر یارے' مصدوم کا مطالعہ سے بھٹی۔ جس میں اس اور ترکی مسائل برجی مقصل بحث کی تا پیف' جوابر یارے' صدوم کا مطالعہ سے بھٹی۔ جس میں اس اور ترکی مسائل برجی مقصل بحث کی تا پیف' جوابر یارے' مصدوم کا مطالعہ سے بھٹی۔ جس میں اس اور ترکی مسائل برجی مقصل بحث کی تو بھٹی کے درخوان کتب فائد اور بھورے طلب سے بھٹی۔

السلامي تغريبات المحالي المحالية المحال

وحاری دارجبرزیب تن کے تشریف قرما مطاق ایس نے مقابلہ کیسے ایک نظر آسانی جاند پرڈاں اورایک نظر مدنی چاند پراور موازند کیا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ فَإِذَا هُوَ اَحْدَنَ عِنْدِی مِنَ الْقَمُوِ۔

تو جھے یقین ہوگیا کہ دنی جاندا ہونی جاندے زیددہ خوبصورت ہے۔ آسانی جاند میں کیل تی در مجوب کبریا کا چہرہ منور کیل سے پاک تھ۔ رخ ون ہے یا مہر سایہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مفک ختابہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

الله معرت مورث كائنات على المرتفى كرم ملدوجهد الكريم صفور والثافيا اكسر مبارك سے لے كر پائے اقد من تك كے اعضائے كريمد كى صفت بيان كرتے ہوئے جبء برز آجاتے بيل او حضور والتي تائيز كوكس چيز ہے تشبيديس ويتے - كيونك

چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انساف ہے اس کے مند پر چھائیاں حضرت کا چرد صاف ہے اس سے فرات ہیں۔

لَهُ أَرَه الْ قَبُلُه اللهُ بَعُدَه مِنْكَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ كريس فضور مَشَيَّلَةِ سِيِّل اور آپ مِشْكِيَّةِ كَ بعد آپ مِشْكِينَ مَن اللهِ عَلَيْهِ جبيا حسين فيس و يكه اليميْ

> حن ہے ہے مثل صورت ارجواب یں فدا تم آپ ہو اپنا جواب

> > شفاعت كبرى

علامرصاول فيرصاوى يل فراح إلى-فَهَلُ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ كَاحَدِ النَّاسِ لَا بَمْدِلْتُ شَيَّا أَصُلاً وَلَا يُنْفَعُ بِهِ بہرے ل اس کتاب میں اسلامی تقریبات و مجانس خیر کا ذکر ہے اور اس سلسمہ میں کتاب وسنت کی ہدایات کا بیان ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوئل دکھائے تق پر چلائے اور تق ہی کی تبییغ واشاعت کی تو فیق رفیق عطافر مائے۔

حسن محمدي والفيزة

ام الموشين محبوب سيدالمرسين عائش صديقه والنفى فره في إلى كدهفور برثورسيد عالم مطيع الله كاحسن فرالا تعابيدن كارتك نوراني تعاب

لَمْ يَصِعُهُ وَاصِفْ قُطُّ إِلَّاشِبَّهُ وَحَهَهُ بِالْقَمَرِ لَيُلَةَ البَدَرِ. (صَائِم مَعَلَى ١٤٠)

جوہی آپ کا دمف کرتا چود مویں کے چاندے شبید دیتا تھا۔

حضرت ابو ہر ہرہ ہی گاند فرہ تے ہیں کہ بیس نے حضور مشکی کی آپ نے زیادہ حسین کسی کوندو یکھ ۔ جب بیس چیر ہاند ک و کھتا ہوں تو بیہ معلوم ہوتا ہے۔

کنا مَنْ المَشْمُ مَسَ فَجُورِی فِلْی وَ جُھِه ۔ (جَة اند س ۲۷)

کرآ فا ب چیرہ مبارک میں جاری ہے۔

کرآ فا ب چیرہ مبارک میں جاری ہے۔

اور ہلال خید ابروئے حبیب اور ہلال خید ابروئے حبیب محصور مطابق کی کسی چیز ہے کہ حضور مطابق کی کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دولے میں نے کہا:

چورموی کا جات ہے دوئے جیب

کا لُقَمَوِ لَیُمَا الْبَدُو لَمُ اَرَ قَبُهُا وَ لَا بَعُدُه اللهِ (بُرَّة الله ۲۷) حضور کاچره چود هویں کاچائدتھا۔ میں نے آپ ﷺ آپ اسٹین کہیں نہیں دیکھا۔ کی حضرت جابرین سمرہ ڈائٹو فرہ تے ہیں کہ چودھویں کا چاندا پٹی پوری چک اور دمک کے ساتھ ڈکل جواتھ اور مدنی تاجدار دوعام ﷺ نے سردار سرخ رنگ کا اساامی بعریبات کی کی اسالمی بعریبات کرد اسالمی بعریبات کی اسالمی بعریبات کی اسالمی بعریبات کی اسالمی بعداد کرد اسالمی بعریبات کی اسالمی بعران کرد اسالمی بعران کرد اسالمی بعران کرد اسالمی بعران کرد اسالمی بعداد کرد اسالم

سے پہنے صفور ملطے کا بھی شف عت فرہ کیں گے۔ آدم مالی سے لے کرمسے کلمۃ اللہ تک سب کواپنے اپنے نفس کی پڑی ہوگی اور کوئی نی حضور ملطے کیا ہے پہنے شف عت نہ کرے گا۔ جب وگ نہیاء ملاسلام کی خدمت میں حاضر ہوکر شفاعت کی ورخواست کریں گے تو س رے انبیاء مبلسلام حضور ملطے تیج کے سامنے اپنے مجوز کا اظہار کریں گے اور فرہ کیں گے۔

> اِذُهَبُو إِلَىٰ غَيْرِ يُ كَى اورك مال جاؤ -كهيں كے اور ئي

ودُهَنُوا إلى غَيْرِي مير يركم كنب يراتانها موكار

آخروگ تھے ہارے مصیبت کے دارے چاروں طرف سے امیدی آوٹ ہے ہارگاہ عرش جہ وہ بیکس بناہ خاتم دورہ رساست فاتح باب شف عت محبوب باہ جاہت مطعوب بلندع من جہ عاجز ہں ، وائے بیک ان مول نے دو جہال صفور پرنور محدر سول اللہ مشکی آیا کی خدمت دقدس میں حاضر ہوں مے اور اپنی مصیبت بیون کریں محے مصور ملیا آتا آتا فرما کیں ہے۔

آنالَهَا أَنَا صَاحِبُكُمْ.

ہاں میں شفاعت کیلئے ہوں میں تنہاراص حب ہوں۔ ویش عل مڑ دہ شفاعت کا سناتے جا کیں مے آپ روتے جا کیں مے ہم کو ہنساتے جا کیں مے



ظاهِواً وَ لاَ مَاطِنًا فَهُوَ كَافِرْ خَوسِرُ الدُّنُهَا وَالْاجِرَةِ (سادى ١٥٨ ق) جس نے بيگان كيا كه في مطاق آيا ان لوگول كى طرح بيں جوكى چيز كے ، مك نہيں نمان سے نفع پُنچُمّا ہے ندف برطور ند باطن طور پيرة وه كافر ہے اس كى دنيو و آخرت برياد ہے۔

سيّدناام اعظم الاحتيف والنّذ فقدا كبريش فرات إلى شفعة الآلبيّة عِلَيْهِمُ السّكامُ حَقّ وَشَفاعَة بَيِيّنَا عَلَيْهِ الصّلوة

وَالسَّلامُ لِللَّمُ وَمِيلًا فَ وَلا هَلَّوا اللَّهَ اللَّهِ مِنْهُمُ الْمَسْتَوْجِيلِنَ الْعَقِابَ حَقُّ

فَابِثُ \_ (فتداكيرس)

حفرات نبیء کرام مبلیا ہم کی شفاعت حق ہے اور ہمارے نبی بیلی اللے اللہ کی شفاعت حق ہے اور ہمارے نبی بیلی اللہ کی شفاعت حت گئے گئے مصل اللہ ہوں حق وراثابت ہے۔
وہ وہ وہ عرب آج کعبہ میں جبکا جو مالک ہے سارے عرب اور مجم کا

#### سيا دستي مطلقه

حضور علی الله تی مت کے دن سید مطابق ہوں کے لواء حمد حضور مطابق کے باتھ میں ہوگا۔ فرماتے ہیں۔

آؤم وَمَنْ سِوَاہُ فَتُحَتَّ لِوَائِیُ اَلْکُرَاهَۃُ وَالْمَفَاتِیْحُ یَوُمَنِدِ بِیَدِی۔
اس دن آدم وَمَنْ سِوَاہُ فَتُحَتَّ لِوَائِیُ اَلْکُرَاهَۃُ وَالْمَفَاتِیْحُ یَوُمَنِدِ بِیَدِی۔
اس دن عزت وکرامت کی بنجیاں میرے دست تقدیل بٹل ہول گ۔
آ قاب ان کا بل بٹکے کا سب اورول کے چاع صرصر جوش بلاسے جملالے جا تیں گے۔
وہ صفور مِنْظَانِیْنَ بی بیل کہ جن کے مر پر شفاعت کبریٰ کا تاج ہوگا اور سب کہریائی کاحق دارہ کمیت والوجیت کاستحق اور حمد وثناء کا سر اوارا یک اللہ ہے۔ مرضی مولی پرراضی رہنا اور شدائد ہومبر کرنا ناشکری کے کلی ت زبان پر ندلا نا اور خد کی رحمت سے کسی حال میں نا ، میدنہ ہونا چ ہیے۔ حضور اکرم مشکر کی تا نے فرہ یا .

'' وہ ہم ش ہے نہیں جو مصیبت میں سینداور مند پرطما شجے مارے اور زبان پر ناشکری کے کلمات لائے''۔

اس م نے ہمیں بنایا کہ عید منانا اور جشن وطرب کے ایوم مقرر کرنا تمہاری قطرت ہے۔ تم عید مناوٴ خوثی ومسرت فرح وسرور کا اخبہ دکرو۔ گرخیر دار اجشن ونشاط کے نشر میں اپنی ہستی کوفراموش مت کرنا اورا پے خالن کومت بھوں جانا۔

ونیا کی تر م تو بیل جشن مناتی ہیں۔ گران کا بیم عید تھم اولیش پر شتل ہوتا ہے۔
ان کا جشن وطرب جسمانی راحتوں اور شہوانی لذتوں بیل گزرتا ہے۔ وہ ابو واعب کھیل کو د
کی بھی اس قائم کرتے ہیں۔ موسموں کے استقبال بیل منوں تیل جلاتے ہیں۔ سوا تگ 
بھرتے ہیں۔ ایک سرے پر رنگ مچھینک کر انسانی صورتوں کو سنخ کر دیتے ہیں۔ وہ
طرب انگیزی ونٹ طافروزی کے ایسے ایسے مامان مہیا کرتے ہیں کہ شرافت وغیرت سر
بیسط کر رہ جی تی ہے۔ ان کا جشن عماز دنیوی کے حصول کیلئے ہوتا ہے اس لئے ان کی
عیدیں تھی خوشی کا ال نٹ طاور قبی وروج نی تسکیلن کے سامان سے سیر ف لی ہوتی ہیں۔
عیدیں تھی خوشی کا ال نٹ طاور قبی وروج نی تسکیلن کے سامان سے سیر ف لی ہوتی ہیں۔

لیکن و نیائے اسلام کا ہوم عیونرالی شن رکھتا ہے ان کی خوٹی وسرت کا انو کھا
اند زہے۔ان کے اراد ہے احکام الہید کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ان کی خواہشیں رض کے
اللی کی محکوم ہوتی ہیں۔ ان کا ہرفعل خوشنو دی رب العالمین کیسے ہوتا ہے۔ ان کے جشن
وطرب کے سارے سمان روحا تیت کی محیل اور سعاوت وارین کی تحصیل کیسے ہوتے
ہیں۔ ان کیلئے سب سے ہوا متم یہ ہوتا ہے کہ ول اس کی یا دے قال ہوا اور ذبان اس
کے ڈرسے محروم ہوج سے اور سب سے ہواجشن ہیہ ہوتا ہے کہ سر سراس کی اطاعت

#### 

# اسلام ميس عيد كانضور

جیے آلکر ویز دوارئج وغم انسانی زندگی کیلے زہر ہلاالی ہے۔ اس طرح حیات انسانی کیلئے مسرت وخوش بھی ایک لازی اور ضروری چیز ہے۔ یہی دجہہ کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں زمین کے ہر خطہ ش رہنے والی اتو م میں عید من نے اور جشن دطرب کے ایام مقرر کرنے کا مراغ ملتاہے۔

شادی اور تی ۔ ان دولوں کا چولی دائن کا ساتھ ہے۔ روتی آ تکھینتی ہاور
ہنتی آ کھی کوروٹا پر تاہے۔ ذرو آ فاآب بنتہ ہاور بھی آ فتیب کو گہن لگ جا تا ہے۔ اس
دنیا میں بھی کونشیب و فراز کے مراص طے کرنے پڑتے ہیں لیکن مید حقیقت مختاج دیل
نہیں ہے کہ آج تک دنیا کے کی فد جب نے ، تسان کو میٹیس بتایا کہ شردی و فی کے قواعد
وضوالہ کیا ہیں اور فعمت کے حصول کے دن جشن من نے اور تو کی یادگار قائم کرنے کا
پروگرام کیا ہوٹا جا ہے۔ ریخ آگر حاصل ہے تو صرف اسلام کو ہے جس نے حیات انسانی
کے ہرشعبہ پرروشنی ڈالی ہے اور ڈیکر گیا پوراؤنظ م نا مدی رہ سامنے رکھ دیا ہے۔
اس موری نہ فول ہے۔ رہے اس ترجم کی اور زیکر گیا کا پراؤنظ م نا مدی رہے سامنے رکھ دیا ہے۔

اسدم و این فطرت ہے۔ اس نے بھی اپنے تبعین کوعید منانے کی اجازت دی ہے گراس کے ساتھ سرتھ ان تم م غیر فطری پرووں کوچ کے کر دیا ہے جسے امتنداوز مانہ اور انسانی کی لاعلمی اور جہات نے عید کے رخ روش پرلا ڈالہ تھ۔ اسلام نے ہمیں بنایا کرزندگی کا مقصد اپنے خوش و مالک کی اطاعت وعبادت ہے۔ ایک مسلم خواہ راحت میں جو یا مصیبت میں اے کسی حال میں بھی اپنے خالق سے رشتہ ٹیس تو ژنا چاہیے۔ تَعْتُول كوياد كرف كى مِدايت دى ب- قداد تُحُدُولُ اللاءَ الملَّهِ لَعَنَّكُمُ تُعُيخُونَ (اعراف) الله كي الله كي الله كي المرود فروال إوكر

بیروزے تھے ہونے اور یام معدودات کوامٹرتعالی کی مقرر کروہ حدود کے غدر گز ارنے پرمسرت وخوشی کے جشن من نے کی کیک تقریب ہے۔ رمضان کے مبارک مہینہ بیں جن افر دے صبدلنس کا مظاہرہ کیا اور محض خوشنوری مولی تع لی کیلتے بھوک اور ہیں ہی کی تکا بیف کوخندہ پیشانی کے ساتھ ہر داشت کیا تو ان کوخدا کی طرف ہے جہنم ے آزادی کا بروائل کیا جعفورا کرم مطبق تناخ نے فر ایا:

" رمض ن كا يهواعشره رحمت بي دوسر مغفرت اور تيسر ع عشره ميل امتدته كي جہنم ہے آزادی کا پروانہ عطافر ماویتاہے۔

حقیقت یہ ہے کہ رمضان خائل کا کتاہ کوراضی کرنے کیسے اس کے بتائے ہوئے نقشہ زندگی برعمل کرنے کا نام ہا اور بیعیداس کا قدرتی شمرہ ہا اوراس طرف ا شارہ ہے کہ جوتوم رمضان کی روح کواینے ، ندر جذب کر لیتی ہے اس کو بیتن حاصل ہوجاتا ہے کدوہ عیدمنائے کیونکدائندی مقرر کردہ حدود کے تدررہ کرزندگی ہر کرنا ہی السان كى حقيقت باورعيدالفطراس مسرت وخوشى كاظهاركادن ب-

١١)عدامي

اس روز بھی مسمان جشن مناتے ہیں تکرییجیس نشاط بھی امتد تعالیٰ کی اطاعت اوراس کی بندگی پرشتنل موتی ہے۔ آج سے ہزاروں سال قبل اللہ کے ایک ظیل نے ا پئی نب بیت محبوب چیز کوراه خدایش شار کر دیا تھ اورتشیم و رضا کی وہ مثال قائم کی تھی جو چٹم فلک نے اس ہے تیل نہ دیکھی تھی۔ مسلمان اس کی یادگار منہ تے ہیں۔ قریانیاں

و اسلامی تقریبات کی کی پیشن کی کی در کی اسلامی تقریبات کی کی کی در کی در

میں بھیے ہوں اور زبان اس کی تقدیس و تحمید سے لذت باب ہو۔ اس م نے عمید کواس كتفح خدوخال كرماته هاريدما منابيش كيا بهداس خاميس بتاياك

"ا ايك مسلم كى كچى خوشى ايك موسن صاوق كاحقيقى شاهداس بات يل يوشيده ہے کہ وہ اپنی تن کن دھن سب پکھ پنے آتا ور محن کے سپر وکر دے'۔

قُلُ إِنَّ صَلَاتِينُ وَنُسُبِكِي وَمَسْحَيَاى وَمَسَمَاتِينُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

تم كيوميرى فماز ميرى ترمع وات مير جيد مير مرناس رب امعامين كيدي ہےجس کا کوئی شریک جیس۔

ا) عيدميلا دالنبي الشيقية

اسلام في تمن عيدي وي جي عيدميد والنبي الفي الي عيدي جس میر بستی کے نقش اوّ س اور کا سُنات کے بعدی رہنم حضور سیّد الرسین خاتم النمینین عيظ المارة برج آمند سے بہتر ارال جاہ وجد ل طلوع اجلال فرویا تھا۔مسعد ن اس روز مجمی جشن من تے ہیں کیونکہ میہ فضال اللی کے دورجد مد کا اوّ لیس ہوم تھا اور بحوار آ میہ آمّا بيعْمَة وَمَلْكَ فَحَدِّتُ اين قال و، فك كاشكرياد أكرت يل كراس دمارى ہدایت کیسئے " سان نبوت کے نیرِ اعظم کومبعوث فرمای جس نے تاریک قلوب روشن' پھوٹی آ تکھیں بینا۔ بہرے کا ناشنو ' ٹیوھی زبانیں سیدھی کرویں جس نے انسان کو انسانیت کاسبن بره صایا اور مذکل خ زمینول برهم دمعرفت کے دریا بها دیے اور برتفسیدہ لب كسامنے جام كوڑے كرخوداً مك برھے ف جرب كديندك سب سے برى نعمت حضور سرور کائنات مطبئتن کی ذات الدس ہے۔عیدمیلہ والنبی مطبئتا اس تقریب سعید کا دوسرا تام ہے جس میں انشد کی سب سے بردی لھمت حصور فاتم انتہیں کی یا دمنائی جاتی ہے اور اس پر اللہ تھ لی کا شکر اوا کیا جاتا ہے اور قر آن نے بھی اللہ کی

## طلوع إجلال

جس سہائی گھڑی مپیکا طبیبہ کا جائد اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سوم کا نئات عالم کا ذرہ ذرہ اس روشن حقیقت کا شہد وگو ہ ہے کہ ۱۱ رکتے الد وّل شریف وہ ساعت یوم ہے جس میں آفتاب رسالت مہتاب نبوت سیّد عام لورجسم ہادی سبل ختم الرس جرمجتنی مجرمصطفی مایٹا انتخابی نے محن عام میں قدم رنج فرہ یا اور آپ کی منیا میاشیوں سے کا نیات کا کوشکونہ یافتہ ٹوربن گیا۔

سے مقدس سے معدوں سے جس میں حضور مطاع آئے ہے۔ طوع اجلاں فرمایا۔ دنیا مجرکے مسمی نول کی عید اور حقیقی عید ہے۔ اس عید کوعید میلا دسے موسوم کیا جاتا ہے اور اس تقریب سعید کو دنیا کے کروڑ دل فرز ندان تو حید نہا بت تزک واخشام ہے من تے ہیں۔ اور آپ کی دما دت باسعا دت کی خوثی منالے میں راحت ابدی محسوس کرتے ہیں۔ آخ پاک و ہند بلکہ دنیا کے شہرول تھ بول اور گلیوں کو دہن کی طرح سجایا جائے گا۔ جو س اور گلیوں کو دہن کی طرح سجایا جائے گا۔ جو س اور گلیوں کو دہن کی طرح سجایا جائے گا۔ جو س اور گلیوں کا نتات کے حضور میں نذر محقیدت ہیں کہ محسوس اور گلیوں کا نتات کے حضور میں نذر محقیدت ہیں کرکے تو اب عظیم پائے گا۔ مار ہر فرز ند تو حید حسن کا نتات کے حضور میں نذر کی سیرت وصورت و فضائل و منا قب پر تقاریم ہول گا۔ حمد و فعت کے پر کیف فوں کی سیرت وصورت و فضائل و منا قب پر تقاریم ہول گا۔ خرباء پر دری ہوگی ۔ دیڈ یوا درا خبارات کے ذریعے تا جدار دو عالم کی سیرت مقدر ہے جائیں گے۔ مشاعروں میں ہو جیب کے ذریعے تا جدار دو عالم کی سیرت مقدر ہے جائیں گے۔ مشاعروں میں ہو جیب

کرتے ہیں۔ اپناسر بارگاہ مدیت ہیں جھکاتے ہیں اور اس ایٹار وقر بانی کا جذب اپنے دل سے در میں بیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کا مظاہرہ ایر اہیم طیس فائیلائے کیا تھا۔
اس لئے مسمانوں کی عید شکرانہ کی عید ہے کی بیر وہنیں اور بجدہ عبودیت کی عید ہے اور اس بات کی عید ہے کہ اس بیم سعید ہیں ہم ایک بار پھر خدا وند ذوا کجل ں سے اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارئے کا عہد کرتے ہیں۔

ا حضور خاتم النبين عليه الله الماري الرجوه فره الوئ و حضورا كرم مطيع تنافي المحمد في المستحداً حد المحد المحد المحدد الم



آج دنیا پس محم مصطفیٰ پیدا ہوئے مصطفیٰ جان رحمت یہ لاکھوں سملام

#### ١١ر رئي الاول

وہ مقدل دن ہے جس میں ، سان نبوت کے نیر عظم حضور دہمۃ ملع کمین ملیہ المام تھر بیف قرمائے عزت وجوال ہوئے۔

میمقدس دن تاریخ کا ایک اہم دن ہے وراس کی تعظیم و تکریم علامت ایں ن اوراس مقدس دن کی یا دروح وجسم دونوں کی عید ہے۔

۱۱ رئیج الاق کو پورے پاکستان بیل اس تقریب معید کو پورے عزو وقار سے
منایا گیر۔اس ون پاکستان کے ہرشم ہر تصبداور گاؤں بیل جنوس لیکنے ورسیرے لئی
منایا گیر۔اس ون پاکستان کے ہرشم ہر تصبداور گاؤں بیل جنوٹر پور اور خوبصورت
مختلاتے کے جلے منعقد ہوئے اور کی کو سپچ اور بازار دیگ برگی جمنڈ پور اور خوبصورت
مخرابول اور درواز ول سے سجائے گئے۔ راست کوجشن چرافاں ہوا اور ہرمسلمان نے
ایسے باوی اکرم کی بارگاہ بیل گلبائے محبت وعقیدت پیش کئے۔

حقیقت بیہ کال یوم سعید کی یا دگار قائم رکھنا علی بات ایم ن سے ہاور بید یوم مبارک ایک موس کیلئے تو اس کے جسم وروح دونوں کی عید ہے حضور سیّد عالم ملئے تو آئے ہم پراور ہم سے پہلوں پر اور ہم رکی آئندہ آنے والی تسلول پر جواحسان عظیم قرما یا ہے۔ کے تو بیہ کہاس کا حق شکر گزاری اوا کرنا ہی ناممکن ہے ہم رے قلوب آپ کی عہدت وعقیدت ہے جس قدر البریز رہیں اور ہماری زبین جس قدرا ہے عظیم امر تبت مودی کی یادیش رطب اللی ن رہیں کو رہی کی اور ہماری زبین جس قدرا ہے عظیم امر تبت مودی کی یادیش رطب اللی ن رہیں کم ہی ہے۔

عید میلا والنبی منظ کی آقاریب جہاں آپ کی یاد قائم رکھنے کا کیے طریقہ اُل دہاں آپ کی ہدایات وارش دات کی جینے وش عت کا بھی ایک نہیں ہے ہی تئیس زریعہ ایل -سیرت کے مقدس جلسوں میں سمال کے بعد ایک ایس موقع مل جو تا ہے کہ جس کی مدح ہوگی۔مؤمنین مختصین باآ دب کھڑے ہوکر شہنشاہ کا ننات کے حضور ہیں ہدیة درودوسلام پیش کریں گے۔

غرضیکہ وہاں فلک پریہاں ذہین پروہوم ہے گی۔شودی رہے گی۔مجوب رب الدہ لمین کے ذکر پاک سے فضاء معمور ہوگی اور انوار ہر کات قد سیدی ہارش جن وطک اور انسان اس ہستی کے نقش اقال اور خداوند قد وس کے خلیفۂ اعظم اور اس کی قرات و صفات کے مظہراتم کی سیرت پاک ہے درس حاصل کریں گے۔

ہاں ہاں جب سے حفزت آمند والفی کے تورنظر ورحفزت عبدالقد وقائد کے دریتے ہے۔

دریتیم نے اس وار فانی بیل قدم رنج فررو ہے ہے۔ تب سے لے کر جب تک قائم ہے۔

اس م کے کہ وڑوں فرزندوں نے سپ کی ورا دت باسع دت کے جشن منانے کو ڈریعہ خیات تصور کیا ہے۔ سلام کی منہری تاریخ بیل اس سے باعز ت دن اور کوئی نہیں ہے۔

در دریت سے ان کے سریت میں ہے۔ میں اور ان کی سریت میں ہے۔

ضدا کا ما کھ الکھ شکر ہے کہ آئے ہم آقائے نامدار منظی آنے کی پاکیزہ ولادت کا پومسعید پاکستان کی آزاوفف ہی منار ہے ہیں۔ آئ را گی اور رعایو ایک بی سطح پر ایستا وہ ہو کر حضور نو رجسم منظی آنے کی عنایوت کا اور ان کے رب کریم کے انوں ات کا شکر ہیں ہو لاتے ہیں اور بی وہ پاکیزہ جذبہ اور حقیقی اطاعت ہے۔ جس پر عابد و معبود کا رفیع الش ن قصر تعیر ہوتا ہے۔ حضور اکرم منظی آنے کی ذات ستو دہ صف ہے ہی وہ پاکیزہ ہستی الش ن قصر تعیر ہوتا ہے۔ حضور اکرم منظی آنے کی ذات ستو دہ صف ہے کی اس بعندی پر پہنچا دیو۔ ہمال مال کے بھی دشک کر گئے تیں۔

آؤہم اورآپ ل کر بختوص قلب دعا کریں کدانندرب العزب جل مجدہ ہمیں مجی نبی کریم میں خیات کی وز دت باسعادت کی مسرت وانبساط کے فیل دین ودنیہ کی نفتوں ہے سرفراز فرمائے اور ہمیں آپ کی سیرت پاک کواپنائے اور آپ کے بتائے ہوئے مقدس راستے پرگامزن ہونے کی توفق عطافرمائے۔ اسامی تقریبات کی کی اسلامی تقریبات کی اسلامی تقریبات کی اسلامی تقریبات کی در الله کی اسلامی تقریبات کی در الله

اب نامکن عی نظر آتی ہے اپنا اپنا نعیب ہے کی کوانشہ کے محبوب کے ذکر میں اوران کا چے چ کرنے میں مزو آتا ہے اور کوئی جل بھن کرن کے ہوجہ تاہے۔

بعثت سے مہلے

ق المراح العرب کا اس پر اجماع ہے کہ انقدرب العرب کی تمام مخلوقات ہیں۔ سب سے اضل واکرم حضور سیّد لمرسلین خاتم کنمیین علیۃ المالی کی ذات مقدس ہے۔ آپ تمام کم لات دینی ود نبوی ہے جائم ہیں اور اللہ تقالی نے آپ کووہ مرتبہ ومقام عطافر مایا ہے جوانس ن کی مرحد عقل ہے باہر ہے۔

بیاں ہو حمس سے کمالِ جیمہ عربی ہے ہے مثال جمالِ جیمہ عربی حضور مِشْنَقَاتِا ہمستی کے تقش اقال ہیں۔ روح کا مُنات ہیں۔ فضل وشرف کے سورج ، ورحسن وخوبی کے جاند ہیں بیروہ ہیں جن کیسئے کا مُنات معرض وجودیش آئی۔ بیہ شہوتے تو کہتے بھی ندہوتا حتی کہ اللہ تع لی اپنا رب ہوتا بھی فا ہر نہ فرہ تا۔اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل ہر بیلوی ہوسٹے ہیں نے کیا خوب فحرہا ہے۔

ہے انہیں کے وم قدم سے باغ عام میں بہار وہ نہ جوں عالم نہ تھا گر وہ نہ جوں عالم نہیں

یوں تو دنیا میں ایک لاکھ چوہیں ہزار یااس سے کم وہیں پیفہرمبعوف ہوئے گر ان میں سے چندہستیں بھی ایک نہیں ہیں جن سے کمل حالات اور سی خدو خار تاریخ علم یا ذہن انسانی میں محفوظ ہوں گریہ حضورا کرم بیش تیا ہی کی خصوصیت ہے کہ آپ کی حیات اقدیں کا ایک ایک گوشہ سفحات تاریخ پر ہی نہیں بلکہ ہزروں ذہنوں میں محفوظ ہے۔

اسلامی تقریبات کی پیشانی کی اسلامی تقریبات کی اسلامی تو اسلامی کی کی اسلامی کی اسلامی کی کند کرد.

میں ہرطبقہ کے سلمانوں تک دین اسلام کی ہاتیں گڑنے جاتی ہیں اور دین کی کافی تبلیغ ہو جاتی ہے۔

نکن جرت ہوتی ہے ان افراد پر جوعید میلاد کی مجالس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کو ہدعت کہہ کر بیک عظیم تبلیفی سلسد کو بند کرنا چاہتے ہیں اور بعض تو اس معاملہ ہیں اس قد رغور پر اتر آئے ہیں کہ عید میل دکی تقریب انہیں کسی صورت گوارانہیں ہوتی اور ہاور بیج الدور ان کیلئے ایسائی غم کا مہینہ ہوتا ہے جیسے شیعوں کیلئے بحرم۔

یہ لوگ ذکر رسول منظ آرائے ہے جستے ہیں اور صفور اکرم منظے آتا کی یادمن نے سے خت پریشان ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس طبقہ کے اخبار ورسائل کے اور میہ جو ماہ رقتے اللہ اللہ اللہ مستحق ہوتے ہیں۔ بلی تی سند نے پری مشتمل ہوتے ہیں۔ چنانچہ فیصل آباد کے وہ لی اخبار المعیر سے شدر ہا کمیا اور اس نے تکھا۔

چیا چید نیا بادے وہ بہ سبارہ سر سید سید ہے اور کا نقالی شرجلوسوں نعروں
جیا عال کرنے اور دکا نوں و ہازاروں کے سجائے سے حضور کا بیام ولد دت منارہ ہی ہے۔
پیسواں اور بھی زیادہ اہم ہوگیا ہے اور ہم سب کیلئے خدا کے حضور ڈیش ہونے سے پیسے
سوچنے اور پے طرز عمل کے ہارے بیس فیصلہ کرنے کا محرک بن رہا ہے۔ کیا ہے کوئی
جوائی جاتب توجہ دے '۔ (امیر اذا کو برے ۱۹۱)

نور یجی ا ۱۵ در آنے الاقول کی چہل پیمل اور سیرت پاک کے جنسوں جنوسوں اور پارسوں اللہ کے نعروں سے دکھ پینچ رہا ہے کس کو؟ کسی میبودی پاعیسانی پا ہندوکوئیس ملکہ کلمہ پڑھنے والے جریدہ '' المعیر'' کے ایٹر پیمرکو۔

پھر غنو کی اثبتہ ہے ہے کہ جنوس میں جو تعریب نگائے جائے ہیں ان کو بھی غیر مسلموں کی نقال قرار دیا جار ہے۔ گویا ان کے نر دیک پہودی سکھادر ہتدو بھی اللہ انکبر اور یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ بہر حال میاتو ان کی فرہنیت ہے جس میں تبدیلی الشیخة قیا کے میلادم برک کی خوشی میں کھی نا پکوایا کرتے تھے۔ ایک سمال شکدی کی وجہ
سے دہ ایب اہتی م شہر سکے اور عید میلا دالنبی مشکونی کی تقریب پر بھنے ہوئے چنوں پر
(فی تحددے کر) تقتیم کردیئے۔ شب کو حضور عین الجازی کے دیدارے خواب میں مشرف
ہوئے انہوں نے دیکھا کہ حضور میں کی تائے کے سرمنے دی بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے
ہیں اور حضور بہت شادہ بشاش ہیں۔ (در شین)

فیض ہے یا شیہ تعنیم فرال تیرا آپ پیاسوں کے تجس ش ہے دریا تیرا فقل اتنا سب ہے انعقاد برم محشر کا کہ ان کی شان محبوب دکھائی جائے والی ہے

جب حشر برپاہوگا تو اس دن سب سے پہنے حضور مطابق بنی اپنی قبرانور سے بہنے حضور مطابق بنی اپنی قبرانور سے باہر تشریف رسٹی گئی ہے۔ آپ کوجنتی لباس پہنایا جسے گا اور ستر بڑار ملائکد کے نور کی جوس کے ہمراہ حضور مطابق تم میدان محشر میں جنوہ فرما ہوں گے اور عرش کے ڈئی جا نب قیام کریں گے۔

کیش آخذ مِنَ الْحَدَبِیِ آنُ یَّقُوْمَ ذَالِلْتُ الْمَقَامِ۔

یدوہ مقدم ہوگا جہاں کی دو سے کو کھڑے ہوئے کی اجازت ندہوگ۔

عرش حق ہے مسید رفعت رسول اللہ کی

دیکھتی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی
حضور مرور عالم مِنْ اَنْ اَنْ اَنْ کَا بِیاعِ اَنْ ہے کہ آ پ سب سے پہیے عرصہ محشر میں

دیدار ہاری سے مشرف ہول کے ورسب سے پہلے آ پ ہی جنت میں شریف لے جا کیں گے۔

ٱلْجَنَّةُ حَرَّامٌ عَلَى الْآلُبِيَاءِ حَتَى ٱدُّحُلَهَا وَحُرِّمَتُ عَلَى الْأَمْمِ حَتَىٰ

قدرت خداوندی کا مظہر تھا اور اللہ تع آپ کو ہے مثل و ہے نظیر بنایا تھا اور سے حسین سر نجے میں ڈھال تھا جس کی نظیر ناممکن ہے انسان حضورا کرم مطفع آئے آ کی سیرت وصورت اور فضل دکھ س کو الفاظ کا جامہ پہنا کر بیان کرنے ہے قاصر ہے۔ افاظ ججور ایل کا کا مت آ ٹی تمام وسعق اور دعنا ئیوں کے ساتھ محدود ہے اور آپ کے فضائل و کمال ت غیر محدود ہیں۔ تاہم اپنی طاقت و وسعت کے مطابق آپ کے اوسا ف جمیلہ بیان کئے جاتے ہیں گئیں اعتراف سب بھی کرتے ہیں کہ ان جیس شدد یکھا ندادیکھ گیا

السلامي تغريبات المراكز المستحدد المستح

التدق فی فرد سروشی التحقیق کی دات گرای کوس دی کا کنات کیلئے روشی کا بینار بنایا تھا۔ جب سماری دنیا بیس تاریخی وجہالت کی حکر افی تھی۔ افلاقی قدریں دم تو ڈربی محص ۔ تھیں ۔ تھین و تہذیب کا کوئی صابعہ نہ تھی تو اس جب تقیر تاریخی بین افتریم رس است مطیق نے تھی علی افتریم میں قدم رکھا۔ آپ کی ذات ستودہ صف ت کی برکت سے سنگائ فریمن علم ومعرفت کا فزید بن گئی۔ تشد ہوں کو جام حقیقت سے سیرانی کے مواقع میسر فریمن علم ومرفت کا فزید بن گئی۔ تشد ہوں کو جام حقیقت سے سیرانی کے مواقع میسر آگئے ور آپ کی سیرت طیبہ افلاق کر بھر وفضائل جمیعہ سے متاثر ہوکر تاریک دی روشن چھوٹی آئیس سیدھی ہوئے تیس۔

کے حضور سرور مل لورم میں میں ایک افغاتی کی ایک کروار کی بائندی معاملہ کی سفائی مسلمات و دیا نت کا شہرہ ہوا حتی کدا ظہار نبوت سے قبل ہی زبان شات نے آب کوصا دتی اور این کا لقب دے دیا۔

الله معتبقت بیدے کہ حضور سرور کا گنات میشی آنانی کی زندگی پاک کا ہر دور سرا پا عجاز تقداور آپ کی سیرت مقد سد کا ہر گوشہ ہدایت و موعظت کا بحربیکران تھا۔

ا، م امحد ثین حضرت شاہ و ن اللہ محدث د ہوگی پھر شیعی لکھتے ہیں کہ میرے والد محتر م حضرت شاہ عبدالرجیم چرانشیجے نے مجھے بتایا کہ وہ ہرس ل حضور سرور عالم نورمجسم

تُدُخُلُهَا،

اور حضور مضائق سے پہنے انبیاء کو اور حضور مضائق کی است سے پہنے اور امتول کو جشت میں واخد جرام ہوگا۔

ایک بات دیکھی جوآپ بھی تاہی فرماتے ہیں کہ بن نے بھین میں حضور میں تھی آئی کی ایک ایک بات میرے ایک بات میرے ایک بات میرے ایک بات میرے دیک بات میرے دیک بات میرے دیک نالے بیس میرومو وان ہوئی۔ بیس نے دیکھا حضور دیا تھا گھوارہ بیل جوہ فرما ہیں اور جس طرح انگی سے اشارہ فرماتے ہیں جو ندای طرف جھک جاتا ہے۔ (بنادی)

ابھی صفور مضائق کے عمر مبارک عنا ۸ سال کی تھی کہ مکہ بیس قط پڑا۔ لوگ سخت پریشان ہوئے۔ ابوط لب ڈٹاٹٹ کے پاس آئے اور دع کیسے استدعا کی۔ فخر نے ابدؤ طَالِب وَمَعَها عُلامٌ کَاللّه الشّمْسُ۔

تو ابوط مب برالله رعا كيلئے تكلے ان كے ساتھ ايك مقدس بچے تف كويا كه آ فما ب تھا جو كالے بادلوں سے نمود ار موا مو۔

وہ گورے پیٹے جن کے چیرہ انور کے صدقہ میں پانی طلب کیا ہوتا ہے وہ بتیموں کی جائے بٹاہ بیواؤں اور بتیمول کے ٹکہبان ہیں۔ بیدوہ ہیں کدنی ہاشم جیسے غیور لوگ مصیبت کے دفت ان سے التجاء وفریا دکر تے ہیں۔

علا حضرت ابوطانب بنالتہ کہتے ہیں کہ بچین میں صفورا کرم مینے آیا کہ کہمیں ، وکھنی آگئی کے تکھیں ۔ ووا کی کیس ۔ آرام نہ آیا سخرایک بوڑھے خفس نے بہت دوا کیں کیس ۔ آرام نہ آیا سخرایک بوڑھے خفس نے بہت دوا کیں کیس ۔ آرام نہ آیا تھا۔ میں صفورا کرم میں گئی و سے رہیں ہوا وادواس سے دوا تجویز کر و سیس ہفتہ میں ایک ہورا کی واجب کے عبادت خانہ پر پہنچ گرمیر ہے تی تی کی ہوہ عبادت خانہ کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ میں دوانہ ہوا ۔ ابھی میں ایک لی ایک لی ایک کورا ہوں کرا ہوا ہوں کہ ابوط سب بھی نے میں ایک لی ایک لی ایک کورا ہوں پر اٹھار کھا نے دروازہ کو کا اور کہنے لگا۔ ابوط سب بھی نے کس بچہ کوا ہے کندھوں پر اٹھار کھا ہے دروازہ ہورا کم وادور سے دوش ومنور ہوگی ۔ جد بناؤ کی حاجت ہے۔ جد بناؤ کی حاجت ہے۔

میں نے کہ بیمیر، بھیجاہاس کی آسکھیں دھتی سینٹس ہیں کوئی وواتجویر فرہ ویجئے۔

رابب تے حضورا كرم م الكي آية كونظر بحركرد يك اور پحركها-

"ایوطالب مالنظ تم ایسے منچ کومیرے پاس ماسے ہو جے خدانے طبیب کا نتات منظ تھ ہو جے خدانے طبیب کا نتات منظ تھ ہا ہا ہے۔ ان کی دوامیر ب پاس میں ہان کی دواتو آئیس کے پاس ہے۔ "۔ -

میں نے جیرانی ہے ہوچھ وہ دوکی ہے؟ رامب نے کہ ان کالد ب مب رک ان کی میکھوں میں ڈال دوآ کیمیں اچھی ہوجا تیں گی۔ چنانچیاں کی ہدایت پر میں نے حضورا کرم مینے کیا تا کا لعاب مبارک حضور منظے کی آ تھول میں ڈاں دیا۔ آشوب " میں اس مقام پر تبہارے نظار میں تین دن ہے موجود ہوں"۔ (بوداؤد)
الفرض صفور سیدعالم بیلنے آئی کی ذات گرائی کواللہ تعالیٰ نے تمام کرات علمیہ و
عمدیہ کا جامع بنایا تھ اور آپ ملئے آئی کی ذات اقدس قبل اظہار نبوت بھی ساری
کا نتات کیسے شمع ہدیت تھی۔ دعا ہے کہ مقد تی ٹی ہمیں صفور میلئے آئی کے اسوہ حسنہ پر
ہینے کی تو فیق عط فرمائے۔ آپین

کالی گھٹائیں کفرکی سب تھے سے جھٹ کیل ان انبیت کے فخر ابوات کے تاجدار

حضور مطی آیا کی تشریف آوری سے پہلے

حضور سيّد المرسين خاتم أنعبين مجوب رب العلمين محمصطفل مين وَتُم على بعثت على المعتبين على معتبين محبوب رب العلمين محم مصطفل مين وَتَه لا حدر كم مغيوم كوفراموش كريكي هي \_ عيد نيا ، ديت بدوجا نيت لوجه بهوتي تقي مرّ جب رسور كريم مين وَتَه تشريف لائ توبيد نيا ، ديت بدوجا نيت كلطرف متوجه بهوكي \_ آپ مين وَتَه لائن توبيد كوفرف متوجه بهوكي \_ آپ مين وَتَه لائن وَتَه معبود كوفرف متوجه بهوكي \_ آپ مين وَتَه الله وَتَه معبود كي الله جدوق عن عادت كواكي كي عبودت نه كرديمين معبود كيدالله جدوق عن عادت كواكي كوم ديت نه كرديمين معبود كيدالله جدوق عن عبادت كواكي حيدي اصل ايمان جاورايمان كي بعدمه كامول سي مقدم خالي كائنت كي عبادت جد

چىم جا تار با\_

تقریباً ۱۱ برس کی عمر ش آپ مطفی آن نادگی اندگی اندس کا سب سے پہلاسنو
ابوطالب کے ہمراہ کیا مدینہ میں گئی کر ابوطالب انجازی کیرہ نامی راہب کی خانقاہ میں
اترے اس راہب نے جب حضور مطفی آنے کودیکھا تو کہا یہ توسیّد مرسلین مطفی آنے ہیں۔
اوگوں نے بوچھا: توبیہ بات کی محرجائی اوا ہب نے جواب دیا۔
جب تم یہاڑے اترے تو میں نے دیکھا

حضور منظر منظر برايك ابركا فكرا برابر سايد كن باور آپ منظر كني كيد جس قدردر خت و پھر سنے سب مجدہ كيلئے مجل مجئے سنے۔

الله قرارد یا جائے۔ سب نے دائے اللہ کا کہ کا گھیر شروع کی مختلف آبائل نے می رہ کے مختلف مصا ایس میں تقسیم کرئے تا کہ کوئی اس شرف ہے محروم ندر ہے لیکن جب جمراسود کو کعبہ میں نصب کرنے کا مرصد آیا تو سخت جھاڑا ہوا۔ ہر شخص چا بتنا تھا کہ جمراسود کو کعبہ میں نصب کرنے کی سعادت اس کو حاصل ہو۔ تو بت یہاں تک پیٹی کہ تلواریں کیج آئیں۔ آخرا کیک بوڈ ھے قریش نے دائے وی کہ کل جسی جو شخص سب سے پہلے آئے وہ بی فاصف قرار دیا جائے۔ سب نے یہ دائے تناہم کرئی۔ دوسرے دان تن م قبائل کے معزز آوی موقع پر پہنچ کیکن من کوسب سے پہلے تو کوئی نظریں جس پر پڑیں وہ جمال جب س تا ب جب ان تا ب جب ان تا ب جب ان تا ب جب ان تا ب

رحمت عام منظی آیا کود مکی کرسب نے بدا تکلف آپ منظی آیا کو تالث تسمیم کرلید حضور منظی آیا کو تالث تسمیم کرلید حضور منظی آیا کے بارک کے بنتیب مرداروں سے فر رو چا در کے چارول کونے تن م لیں اوراو پر کواشا کیں۔ جب چادرموقع پر آگئی آئی آئی آئی آئی آئی کے منظی کی است میں رک سے جمرا سود کواشا کر کھیں نصب کر ویا وراس طرح ایک مخت از کی آپ منظی آیا کے جود ک ذبحن اور حسن تذیر سے زک گئی۔

عَلَيْنَ إِنْ نَهُ مَا مِنْ كَارِي كَى مِينَامِ مَنْ لِبِينَ وَبِ اور بَيشَ كَلِينَ اعد ن فرمايا فَلا رَفَكَ وَلا فُسُوعٌ وَلا فُسُوعٌ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّدِ

ج میں نہ شہوا نیت کا ظہور ہو گئے ہور کی نمائش ہواور نہاڑا لی جھٹڑے کی لو بت آئے ۔ان خرائیول ہے رو کئے کے بعد کا م کی ہا تیں ریبیٹا کیں۔

الله تحلِيدُ الله عَلَيْهُ الله عَلِيهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِيْكُوا عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْكُوا ع

طواف

رس مت سے تبل ۔ عورت ومرد بھے طواف کرتے تھے۔ان کا نعرہ اندن کے تھے۔ان کا نعرہ اندن کے تھے۔ان کا نعرہ اندن کے تھول کا سانعرہ ۔ ہم خدا کے حضوراس طرح حاضرہوں سے جس طرح ہماری اؤں نے ہم کو جنا ۔ رسوں اللہ بھی کہ نے آگر تہذیب واخلاق روح نیت اور تزکیدے برائلی کو ختم کیا۔ ونیا کو بتایا کہ بیطواف ٹیس۔ بیاتو مرکز تو حید علی گزا ہوں اور جرموں کا اجتماع ہے۔

يَابَنِيُ الْهُمَ خُعلُورُ زِيْنَعَكُمْ عِلْدُ كُلِّ مَسْجِدٍ. اسالوكو! عبادت كوفت الى زينت كاخيال وكور

غرض کررسالت سے پہلے ج کا نقشہ یہ تھارسالت سے بعد بیہ وہ کفر کا ج تھا۔ بیاسان م کا ج ہے۔ وہ ل صرف یہ مقی تالیاں اور سیٹیں تھیں۔ یہال روحانیت ہے تہذیب ہے۔ شائنگی ہے۔ خاص خدا پرتی ہے۔

tell e

رسالت ع قبل بيميت كا تسلط تها وال وكوفقروة قد ك خوف ع قبل كروايد

دمالت

رسول الله منظ وَلَيْ كى بعث سے قبل دنیا نے خدا كيلئے بوى اور بينا منا ركھ في مصرت عيى فلين كو خدا كا بينا كہا جاتا تھا۔ صفات اللي قلب كے صفحہ سے محو ہو كائى تھيں ۔ لوگ خدا كى طرف سے برى بالوں كى نبست كرديت تھے۔ حضور منظ كن تا موجى تھيں ۔ لوگ خدا كى طرف سے برى بالوں كى نبست كرديت تھے۔ حضور منظ كن تا مار بقت اللہ عب سے ياك ہے۔

لَـمُ يَـدِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ ' كُفُواً أَحِدُ شوه بيدا عوائه، س سكولَ بيدا عواله، س سكولَ بيدا عواله الله كُولُ شريك فيس ب-

وہ ہے مثل و بینظیر ہے۔ قادر مطلق ہے۔ اللہ کے تبی خدا کے بندے اوراس کے عبداور خلیفہ ہوتے ہیں۔ ان کی بزی شان اور عظمت ہے۔ رسول کوخدا کے مرتبہ تک پہنچانا یاس کوخدا کا بیٹا کہنا۔ رسالت محمد کی گو این ہے۔

كعنب

3

رس ست سے تبل ج ایک سیلے ترشا' جا بلیت کی رسوم کا اکھاڑا' شعراء کی محفل' نسی وقب کلی عصبیت' خانداتی بڑتری' زنا' شراب' عریانی اور فحاشی کا اڈ اتھا۔ رسوں اللہ شراب جوا

ظہور رسول میں تاہیں ہے قبل شراب نوشی تل ربازی کا بازار کرم تھ۔ بدمستی میں ونیاوہ پچھ کرتی تھی کہ شرفت اپنا چپرہ پیٹ میں تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ حمزت حزہ ڈٹنٹڈ انصار یوں کے ساتھ شراب پیٹے ہیں مشغول تھے۔مغنے گاری تھی۔

الأياحمزة للشرب النواءر

اے جز وموٹی اونٹیوں کیسے

مید مصرعه من کر حضرت حزوا شخص۔ اونٹیوں کے پیٹ چ ک کر کے ان کے کلیج نکال نے ۔شراب کے عام رواج کا بیدہ م تف کدعر فی زبان میں اس کے ۱۳۵۰ م ہیں عرب کا ہرگھر شرافی تفا اور بچے اور بچویاں ساتی ۔ سودخواری و ہے نوش کی اس کثر ت نے عربیا نی وفی ش کوعب دت میں بھی ش ال کرمیا تفا اور خانہ کعبہ کے طواف کے وقت تنگی هستورات بیشعر پڑھتی تھیں۔

السوم يسد وبسعنسه او كسلسه فسمسا بسداً منسه فسلا احساسه آج بدن كاسب يه يحمد تصر كلے كاجوكلا ہے اس سے لطف حاصل كرتے ك

ا ن بدن و سب یہ ہی تھر مصد سے و جو تعلامے اس سے تعلق کا س رہے و ا اجازت جیل دیتی۔

جوئے ہازاری کی گرم ہازاری نے لوگوں کواپٹی اس بیوی 'بہن کو پھی فروخت کرنے ' گروی رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گر جب رسول اعظم منظ کیا آتر بیف ا۔ ئے تو آپ منظے آتے آن اخلاق وروح کو ہر ہاوکر نے والی چیز ول کے متعمق، علمان فرہ یا اِنْسَمَا الْمُحَمَّدُ وَالْمَنْسِيسُورُ دِ جُحَسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ۔ ہال بیٹراب بیرجواٹا یا کہ چی عمل شیطان چیل۔ جاتا تھا۔ اُڑے کی خوشی اور اُڑی ہونے پرصف، تم بچھ جاتی تھی۔ حتی کہ اُڑیوں پر بیظلم وستم کیا جاتا کہ یوپ خود اپنے ہاتھ سے اس کو زندہ زیمن میں دفن کر ویتا تھا۔ رسول اللہ مشکر این آئے آپ مشکر کی آپ مشکر کی اور داز ہبند کر دیا رفرہ یا اُکٹ فَتْدُوْ اَ اُو کَا اَدْ کُنْم خُشْدَةً إِلَىٰ الله ق۔ فقر دفاقہ کے خوف سے اپنی اول دکوئل شکرو۔

ان کی کیدے تہمیں رزق موہر جہن کی ضرورت ہے۔القدر ق م م ہے جو تہمیں اور تہماری اولادکورزق دیتا ہے وہی نزکی کے رزق کا بھی گفیل ہے۔

#### محورت

اس آیت سے داشتے ہو کر تورت اپنے نفس کی خود مخذار ہے وہ جہاں جو ہے تکاح کر سکتی ہے۔ حتیٰ کہ بوسند تورت پر باپ کو بھی نکاح کے معاملہ میں جب کہ وہ کفو میں کرنے کوئی ولایت نہیں ہے۔

ز بروستی عورت کا وارث بن جانا حلال نبیس۔

الورى افل كومروكرويا-آب ينفي في فرمايا.

لاَ تَقُرَبُوا الزِّمَا۔

زنا کے قریب مت جانا۔

الغرض: حضور منطح آتی آئے آئے جہان سے تاریخی مٹی ٹورآ پر۔انسان، نسان بنا' خدا سے منا ظلم وغد وان کا دورختم ہوا اورعلم وعرفان عدل وافصاف اورخدا پر تی کا دور شروع ہوا۔

> تیرے آئے ہے رونق آگی گزار ہتی میں شریک حال قست ہوگیا پر نعل ربانی الفریدد بیج در دوا

عيدميلا دالنبي اارتيج الاول

نظ رئیج الد وّل فرحت وسرور کامهید ہے۔ تمام عالم اسلام اس مده مبارک میں میلاد کی خوشیاں منا تا ہے۔ حضورا کرم میلاد کی خوشیاں منا تا ہے۔ حضورا کرم میلاد کی خوشیاں منا تا ہے۔ حضورا کرم میلائی تی تشریف آوری کی خوشی کے سامنے مسلمان ہرایک غم کو بعول جاتا ہے۔ حضور اقدس میلائی تا خہور پروردگار عالم کی عظیم آرین فعت ہے فعت الی کا ذکر اور اس پر شکراوراس کی یادگار قائم کرنا خوشی منا ناشر بعت میں ثابت ہے۔

نَحُنُ أَحَقُ بِمُوسى مِنْكُمُ فَصَامَه وَأَمَرَ بِصِيامِه - (عَارَى مَسمُ الدواور) كَرُحُنُ أَحَقُ بِمِيامِه - (عَارِي المرصوراور) كرم موى كى فق كا ون مناف يستي بين تم سنة زياده فق واريال إلى المن مناف ي

اسلامی تقریبات ﴿ اللَّهُ اللَّ

39

ظہور رسات ملے آتے ہے آبل لوٹ مار غارت کری و ہرنی عام تھی ہر تہید و وہرے تہید کو اور کا اور فلوطر یقدے حاصل کے جوئے ماں کو شیر و در جھتا تھ۔ سرمایہ دار سود کے ذریعہ فریوں کا خون چوستے تھے جس کا تقیدیہ تھا کہ کا شخارا در فریب طبقہ دولت مندوں کا گروتی حتی کہ عور تیں تک گروی رکھ دی جاتی تھیں۔ گر جب رسوں دولت مندوں کا گروتی حتی کہ عور تیں تک گروی رکھ دی جاتی تھیں۔ گر جب رسوں کریم مطبقہ تی تشریف لائے۔ آپ مطبقہ آنے نے بال حاصل کرنے کے تیج طریعے بنا عد ان فرمایا کہ باطل کے ذریعہ مال حاصل کرنا حرام ہے۔

وَحَرُّمُ الرِّبُو

اوراس نے (اللہ) سود حرام قرار دیا ہے۔

#### ز نااور فواحش

زنا فتق و فجورعام تھا۔ فخر بداشعار شعودتوں کے ساتھ جو بے حیا ہیاں کی جاتی ہو ہے حیا ہیاں کی جاتی ہو ہے حیا ہیاں کی جاتی ہوئی ان کو بیان کیا جاتا تھا۔ امرا القیس جوعرب کا بڑا شعر اور شخراوہ تھ۔ اس کو نے اپنی چھوپھی زاد بہن عیز و کے ساتھ جو غلد کا ریال کی تھیں تصیدہ مامیہ بٹل اس کو برا نے آخر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بوجوداس کے بداشعار تہذیب و تھن اطلاق و شرافت کے خلاف بنے گر عرب کا بچہ بچراس کو حفظ کے ہوئے تھے ۔ غرضیکہ بدکا دی کا دور دورہ تھا اور یہ بی ان کا مراب کے جیاس کو حفظ کے ہوئے تھے کے خلاف کہ کی بہا دراورجری کو تھا اور یہ بی ان کا مراب کے باس بھیج دیتے تا کہ جو بچراس عورت سے ہو بیرا ہواس دیکھیے تو اپنی عورت سے ہو بیرا ہواس

رسول اكرم في الله الله الله الله الدرآب الفي الله المرافق اورفت و

(مدارشین فی انتهر اة النبی لاشن)

كرمير ، وامد ماجد نے جمع كو بتايا كه ش ميلا وشريف كے دنول ش حضور ا مرم منظافقاً كى ولادت كى خوشى ش كهانا كوايا كرتا تقدايك سال سوائ بعض موسة الاول كے كيكه ميسر ندآيا تو وى لوگوں ميں تقسيم كرد يے تو حضور نبي كريم منظين كو خواب شل دیکھا کہ بھتے ہوئے بینے آپ مطاق کے روبرو پڑے ہیں اور پ بہت سىم وروخوش يال.

رال الحد ثین حضرت مور ناشاہ عبدالعزیز محدث د ہوی پھلنے فروستے ہیں۔ '' کے فقیر کے مکان ہر ممال میں دوجہ بیں ایک ذکر وفات شریف دومری ذکر ا من حسنین ہوتی ہیں سینکٹروں آ دی جمع ہوتے ہیں۔ درود شریف وقر آن پڑھ ما تا ہے۔وعظ ہوتا ہے چھرسلام پڑھا جاتا ہے۔ بعدازال کھ نے پرختم شریف پڑھ کر حاضرین کو کھل یاج تا ہے۔اگر میرسب ہاتھی فقیر کے نز دیک ناج کز ہوتیں تو فقیر بھی نہ (10-27630) -"5/

اورح بی امدادالله صاحب مها جری واشید فیصد بخت مسئله بی فرماتے ہیں۔ اورمشرب فقيركايه ب كمعفل موسد مل شريك بوتا بور اور قيم من طف و لذت يا تا مول "ر (فيعلونت مسلامطوعة وي برلس كايور)

یمی حد جی امداد الندها حب میں جرکی بوالنسطی شائم امداد مید شن قرماتے ہیں۔ "اورقیام کے بارے میں کچھنیں کہتا۔ بال مجھکوایک کیفیت تیام میں حامس اولي يك"\_(شائم الداديس ٨٨)

محفل میلاد یاک میں حضورا کرم میں کیا کے تشریف آوری کے متعلق حاتی

منظرة ني من دوز وركع اورسحاب كرام والمنظمين كويحى روز وركف كالحكم فرماي غور کیجئے! جس دن بنی اسرائیل کوفرعون سے نجات ہی بنی اسرائیل اس ون کی تعظیم کریں اور اس کو منائنیں اور حضور ﷺ بھی اس کی عملی طور پر تائید و توثیق

فرما كيل توجس دن ربيره لم حضور سيّد عالم مطابقيّة دني ش تشريف ريخ اس كي ياد

منانا كيونكر بدعت بوسكما ب

علامداساعيل متقى ومنتضي صاحب تغييرروح البيون آيت كريمه مسخسق رُّسُولُ اللَّهِ كَتَحْتِ قُرِمَاتِ إِيلِ

وَمِنْ تَعْظِيْمِهِ عَمَٰلُ الْمَوَالِدِ إِذَا لَمْ يَكُنُ فِيْهِ مُنْكُرٌ قَالَ الْإِمَامُ السِّيُوْطِيُّ يَسْتَحِبُّ لَنَا إِظْهَارُ الشُّكْرِ لِمَوَّلِدِه ((١٥٥ البين)

كدميلادشريف كرنامجى حضور مطيئية كاليك تعظيم ب جبكه وه مكرات ب خالی مو-امام جدول الدین سیوطی مختصیر فروت بیل کدرورے لئے صفور من والے مقال کی ولادت برشكركا اظهاركرنامتحب ب-

حضرت الام رباني مجدوالف ثاني والشيء كمتؤبات عن ميدوك بارے ميں فرماسترين

لنس قرآن خواندن بصورت حسن وورقها كدومنقبت خواندن جدمض كقد

كه الحجى آواذ كرماته قرآن تصيد ين نعت شريف اور فضائل بيان كرف بس كيامضا كقدي

حطرت شاه ولی الشهدث د بلوی پی شنے قرماتے ہیں۔

ٱخْبَرَلِيْ مَيْسِدِى الْوَالِلَّهُ قَالَ كُنْتُ ٱصْنَعُ فِي آيَّامِ الْمَوُلِدِ طَعَامًا حِسلَةُ بِنَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَفْتَحُ لِيُ سَنَةً مِنَ السِّيئِنَ شَيْئُ امام جودل الدين سيوطي مخطيع نے فره ما كد حضور اكرم مطيحة آيا كى ولاوت باسعاوت پرشكر كرنا ہمارے لئے مستخب ہے۔

علامه على بن بر بان الدين طبى سيرت صليبه من قرمات بيل -

وَقَـٰدُ استخرح لـه الـحافيظ ابن حجر اصلا من السنة وكذا الـحافيظ السيوطي وردًا على الفاكهاني المالكي في قوله ان عمل المولد بدعة مذمومة ـ (برة سير ١٥٠٥)

بینک عمل مولد کیلئے ابن حجرتے سنت سے اصل نکالی ہے اورای طرح حافظ سیوطی نے بھی ان دولوں نے فا کہائی ، کلی پراس کے اس قول ٹس سخت روفر ، یا ہے کہ (معاذ اللہ)عمل مولد بدعة ندمومہ ہے۔ (سرة حلمیہ)

😸 اور ما ثبت بالسنة ميں ہے۔

و لازال اهَـل الامــلام يـحتـفـلـون بشهر مولده صلى الله عليه ومـلمــ(«ثبت إسياس»)

اورابل اسلام جمیشہ محفلیں منعقد کرتے رہے۔ حضور مطیکا آج کے میلا دم رک کے زمانے میں۔

غرضیکه حضورا کرم منظی آیا کی وادوت با سعادت کی تقریب کودهوم دهام شن ن وشوکت سے من نا جا تز ہے اور عمید میلا والنبی منطق آیا کی تقریب تبیغ اسدم کا بہترین فر بعدہے۔

طلوع اجلال

آ مند پاک والی فرماتی میں کہ جب سرکار مطابق نے میرے شکم سے طلوع اجد ل فرمایا۔ یس نے دیکھ کہ مجدہ میں پڑے میں پھر ایک سفید ابر نے آ کرآپ مطابق کو ڈھانپ لیا اور آپ مطابق آنے میری نظروں سے قائب ہوگئے پھر پردہ بٹا تو امدادالله صاحب مهاج كى والطياء ثائم الداديين فرمات يال-

" ہمارے علماء مولد شریف ش بہت تناز عدر تے ہیں تا ہم علم ، جواز کی طرف بھی گئے ہیں۔ بندر کرتے ہیں اور بھی گئے ہیں۔ بنب صورت جواز کی موجود ہے ، پھر کیول ایس تشدد کرتے ہیں اور ہمارے واسطے اتباع حرشن کافی ہے ابستہ وقت تی م کے اعتقاد مولد کا نہ کرتا ہے ہیے اگر احتیال تشریف آور کی کا کیا جائے مضا فقد نہیں کیونکہ یا مضق مقید برز مان و مکان ہے التین عالم امردونوں ہے پاک ہے ہیں قدم دنج فرمانا ذات و برکاست کا جد نہیں "۔
لکین عالم امردونوں ہے پاک ہے ہیں قدم دنج فرمانا ذات و برکاست کا جد نہیں "۔
(شائم الدادیاس)

يرفرمات بن:

''اگرکسی امریش عوارض غیرمشروع ادی ہوں توان عوارض کودور کرتا ہے ہے نہ
ہے کہ اصل عمل سے انکار کردیا جائے۔الیے امور سے انکار کرنا خیر کثیر سے باز رکھن ہے
جیسے قیام مولود شریف' اگر بعجہ آنے نام آنخضرت میشے تی آئے کوئی فخص تعظیما تیام
کرے تو اس میں کیا خرابی ہے۔ جب کوئی آتا ہے تو لوگ اس کی تعظیم کے واسطے
کرے تو اس میں کیا خرابی ہے۔ جب کوئی آتا ہے تو لوگ اس کی تعظیم کے واسطے
کھڑے ہوجاتے ہیں۔اگر اس مرداری کم وی اسیان روی فداہ میشے تی ہے اسم گرای
کی تعظیم کی گئی تو کی گنا ہ ہوا۔ (فیمل علت مسئل والدان المشاق)

اللہ مولوی رشید سر کنگوری کے ستادشاہ عبد الغی و ہوی فرمائے ہیں۔

وحق آنست كنفس ذكر ولادست آنخضرت صلى القدعليدوسم وسرور فانخد ممودل يعنى اليسار الواب برروح برفتوح سيدالتقلين عظية ين از كمال سعددت انسان است ر (شفاءالسائل)

عدامد شُخْ المعيل حقى بروى وشخص تغيرروح البيان ش فرمات بين -و قبال الإمام السَّيُوطِي قُلِيسَ سِرُّه المَستَوجبُ لَدَ إطْهَارُ الشَّكُولِيةِ فَلِيسَ سِرُّه المَستَوجبُ لَدَ إطْهَارُ الشَّكُولِيةِ فَلَيْهِ السَّكُام - (روح البين ٥٣٠٥) آتے ہیں اورعصر کے وقت ان کی تبدیلی ہو جاتی ہے.وران کی جگہستر ہز رووسرے الما تک حاضر ہوتے ہیں جومیح تک حاضر رمیج ہیں۔ یونی بیسلسلہ تیا مت تک جاری رے گا۔ جوفرشتہ ایک بارروضہ الدس پر صفری دے چکا ہے۔ اب تا تیامت اے حاضری تعیب نیس ہے۔

جو ایک یار آئے دوہرہ نہ آئیں کے رضت ال بارگاہ سے اس اس قدر کی ہے طائك كى يرتبديلى اس لئ بيا كمتام قدى مزارير لواركى زيارت كا شرف حاصل کرلیں اگر بہتبدیلی نہ ہوتو کروڑ وں ملائک اس تعمت عظمی ہے محروم رہ جا عن کے۔

بے بدلیاں شہ ہوں تو جرارول کی آس جائے اور ہارگاہ مرحمت ہر فتک و ترکی ہے الله اكبرامعموم فرشيخ تمن كي كريب مجيس تزويين محروه باره روضة اقدس كي م ضری تعییب شہو مگرامت مرحومہ یہ بیداحت ورصت ہے کہ جا ہے ساری عمر یدید یں گزاردیں۔

> معصوموں کو ہے عمر ش صرف ایک یار یار عاصی پڑے رہیں تو ملا عمر بحر کی ہے

#### نبوت كاورجه

مجة الاسدم امام غزالي مِراضيه في معارج القدس مين نبوت كي حقيقت رِتفصيل ے گفتگو کی ہے اور کمآب اسمنقد من العل ل" میں الہوں نے نبوت پر بحث كرتے - Cylo 12/2 yr

بَلِ ٱلْإِيْمَانُ بِاللَّبُورَةِ آنُ يُقرَّ بِالْبَاتِ طُورِ وَرَاءَ العَقْلِ تَنْفَحُ فِيهِ عَيْنٌ

میں کی دیکھتی ہول کہ حضور مٹے آلیا آبک اونی سفید کیڑے میں سیٹے ہوئے ہیں اور سبر ركيثى بچھونا بچھا ہے اور كو ہر شاداب كى تخيال حضور مظيناتي كى منى بي اوراكيك مناوی بکارر پر ہے۔

قَيَضَ مُحَمَّدٌ عَلَىٰ مَفَاتيُحِ الرِّنُجِ وَمَفَاتِيُحِ النُّبُوَّةِ ـ كەنھىرت كى تىنجال ئىغ كى تىنجەر اور نبوت كى تىنجال سىب بەمھەرسور اللەن

جرایک اورابرنے آ کرحضور نی کریم مطابع کا کود هان کرآب مطابع مری نگاہ سے عائب ہو سے چرروش ہوتے اور کیا دیکھتی ہول کرمبز ریشم کا لیٹ ہوا کیڑا صفور طفياً يَيْمُ كَمْ مَن ش باوركوني منادى يكارد باب-يَحُ يَحُ قَبْضَ مُحَمَّدُ عَنَى الذُّنَّا كُلِّهَا. و ه واه ساري و نيا حمر رسول الله من الله كالمني ش آكي ـ ز مین وآس ان کی کوئی مخلوق کی ندرای جوان کے قبضہ میں شآئی ہو۔ ده ماهِ حرب آن کعبه شل چکا ج مالک ہے مارے عرب اور مجم کا

چاتے ماگہ ہیں لگا تار ہے جوم بدلے ہیں چبرے بدل ش بارش درد ک ہے ح براد کا بی ح براد عام بیں ہندگی زلف و رخ آ شوں پہر کی ہے سيّد عالم لورجسم مِنْ لِيَالِيّ كارومْرَ اقدس تبييت للي كامخزن ہے۔ روضهُ الور م ہرونت ستر ہزار طائک حاضررہ کرصو ہوسلام عرض کرتے ہیں۔ستر ہزار قدی میں کو إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى ٱلْآرُضِ أَنْ تَأْكُلُ ٱجْسَادَ ٱلْأَبِيهَاءِر

(ائن اجأابرد دُر)

یعنی اللہ تعالی نے زبین پرحرام کردیا ہے کدوہ انبیاء کرام کے جسمول کو کھائے۔ ایک حدیث میں صنورا کرم مظیر کیا تھے تاتے فروریا

عَنْ كَلَّمَهُ رُوْحُ الْقُدْسِ لَمْ يُوفَنُ لَارْضِ أَنْ تَأَكُلَ مِنْ لَحُمِهِ. (ضائِم بران ٢٤٩٠)

یعنی جس هخف سے روح القدس (جبریل) نے بات کر کی زیمن کواج زے نہیں کہ اس کے جسم کو کھائے ۔

جب روح القدس سے بات کرنے والے کا بدمر تبہ ہے کداس کے جسم کوزیمن نہیں کھاتی تو اس بستی پاک کے جسم مقدس کی کیاشان ہوگی جس کے جسم بیس بڑاروں جبر مل سائے ہوئے ہیں۔

> اے بڑارال چرکی اندر بشر بھر حق سوئے غریبال آیک تظر

کے حضور مِنْظَیَّقَاتِمَ نے فرمایا اگر عیسی مَلْلِیلا جھے نِکاریں تو بیں جواب دوں گا۔ حضرت ابو یعنی بڑائی حضرت ابو ہریرہ بڑائی سے راوی ہیں۔ حضور سیّد عالم منظی آنے فرمایا مجھے اس وات کی تم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ عیلی بن مریم میلاسلم آسان سے اثریں گے۔

لُمُّ لَتِنْ قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي فَقَالَ يَامُحَمَّدُ لَاحْبَيْتُهُ -

( خصائص کبری ج ۲۳ س ۴۸۰)

پر گروہ میری قبر پر کھڑ ہے ہو کر چھے آواز دیں آؤش ان کو ضرور جواب دول گا۔ ا يُسَدُّرَكُ بِهَا مُسَدُّرَكَاتُ نَحَاصَةٌ وَالْعَقَلُ مَعُوُوُلٌ عَنُهَا كَعَرُّلِ السَّمْعِ مِنُ إِذْرَالَثِ الْاَلُوَانِ ﴿ (الْمِسْرَمِنِ العَمَارِضِ ٣٠)

نبوت پرائیان دانے کے یہ منی ہیں کہ پر شہیم کیا جائے کہ وہ درجہ ہے جوعقل سے بالد تر ہے اور اس میں وہ آ کھی جاتی ہے جس سے وہ خاص چیزیں معدم ہوتی ہوتی ہیں جن سے عقل بالکل معذور ہے ''۔ ہیں جن سے عقل بالکل محروم ہے جیسے سر معدر نگ کے ادراک سے بالکل معذور ہے ''۔ حما ہے النہی

حضور سندعالم اورجسم مطاققا ذعرہ نی ہیں۔ایک ان کیلئے آپ مطاققا پرموت طاری جوئی تھی۔اس کے بعد پھر آپ مطاققا کی وای حیات جس ٹی ہے اور آپ مطاققا کی تمام تو تیں آج بھی ای طرح کام کرری ہیں جیسے آج سے تیرہ سو برس قبل کرری تھیں۔

شہداء کی حیات تو قرآن کیم کی نعی قطعی ہے تابت ہے۔ جب شہید زندہ ہوتے آپ تو حضور اکرم مین آپ جوشہداء ہے قطعاً افضل ہیں۔ آپ مین آپ کی حیات میں کیا شہرہ میں میں کیا شہرہ میں کیا شہرہ میں کیا شہرہ میں کیا جہ اس کے علاوہ امت کا اس امر پر جماع ہے کہ انبیاء کرام میں کیا شہرہ میں آب نے کہ انبیاء کرام میں کیا ہے۔

جمعہ کے دن درود کی کثرت کی جائے

صحابہ کرام و فضافین سے حضور مطابق کے ارش دفر ماید کہ جو افضل ایام میں سے ہے۔ اس دن جحد پر چیش کیا جہتا ہے۔ اس دن جحد پر چیش کیا جہتا ہے۔ اس بر صحابہ کرام وقتی ہے ہیں سے درود پڑھا کی حضور مطابع کیا جب کہ بڑیاں بوسیدہ ہوجا کیں گی ؟

حضوراكرم مِنْ اللَّهُ فِي الْحَرْمَ اللَّهِ اللَّهِ

#### شبمعراج

انبیاء کرام مطلعام سے حضور: کرم مینی آن کی ملاقات بھی ہوئی اور انبیاء کرام مسلعام نے حضور مینی آن کی ملاقات بھی جو اس امر کی دلیل ہیں مسلم نے حضور مینی آن کی عظمت کے فطبے بھی رشاہ قر، ئے جو اس امر کی دلیل ہیں سانبیاء کر م مبلسلام کی ایک آن کیلئے موت طار کی ہوتی ہے۔ وراس کے بعد پھر ان کی ، انبیاء کرام مبلسلام کی کی ترکقتیم نہیں ہوتا۔ محضورا کرم مینی آن کی کارش دے۔

نَحُنُ مَعَاشِرُ الْالْبِيَاءِ لَالْوِنَى وَلَا لُوْرَتَ مَا تُوَكُناهُ فَهُوَ صَدَقَةً . يعنى بَم كروه انبياء ندكى كو وارث بوت ين ندكى كو بناه ارث بنات بين بم جو يحد جو ورجا كيل وه مدق ب

#### زنده رشول

🔊 امام احمایی مندیس اس مدیث کوروایت کرتے ہیں کہ

ا بیک روز مرد، ن روضۂ الدی پر حاضر ہوا و یکھا کدایک فخص مضور مطابع آئے کے روضۂ مبارک پراپنا مندر کھے ہوئے ہیں کہنے لگائم جانے ہو یہ کیا کر دہے ہو۔ وہ فخص معرت ابوا یوب، نصاری می لی بڑالٹو تھے۔انہوں نے مردان کی بات من کرفو را جواب آلاَسِياءُ آخَيَاءٌ فِي قَبُوْدِ هِمْ يُصَلَّوُنَ ( الآلُ نصائصَ كَبَرَى ٢٥٥٥) ليتى النبياء الى قبرول عن زعره عين اور نمازي پراعظ بين \_ صحابہ كرام و تُفَاقِقَ عِن كا بيان ہے كہ امين روضة نبوى الطَّفَاتِيَّةُ سے اذان و القامت كي آ واز آيا كرتي تقي \_

حضرت معيد بن ميتب والثيرة فرمات بير.
 مَا يَأْتِي وَقُتُ صَلوْةٍ إِلَّا سَمِعْتُ الْآذَانَ مِنَ الْقَبُورِ.

( فصائص كبرى ج ٢٥ س ١٨٠)

یعنی جب بھی لماز کا وقت آیا تو مجھے روضۂ نبوی مطابق ہے اڈان کی آواز سٹائی دین تی ۔

الله معنودا كرم المنظمة في المنظمة في المرشب معراج عن الك سرخ فيل كذر ديك الله معرات عن الك سرخ فيل كذر ديك

وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِي قَنْدٍه-(مسمرُريف) يَعِي اوروه الي قبرمبارك ش كررب بوكران ويدهدب تقي

#### حضور مشيئة أمام الانبياء بين

الله مسلم معراج جب حضور سنده لم مطفقات بیت المقدی مینیج تو و بار تمام انبیاء کرام مبلسلم آپ کے استقبل کیلے موجود تھے۔ نی زکا وقت ہو تو جریل این فائیلا نے اذان کی اور حضور مطفقات کی اور حضور مطفقات اوم ہوئے ورتمام انبیاء کرام مبلسلم مقتذی سب نے حضور مطفقات کی افتد ایس نمازادا کی اور حضور مطفقات کو اور حضور مطفقات کی اور حضور مطفقات کی اور حضور مطفقات کی افتد ایس نمازادا کی اور حضور مطفقات کی افتد ایس نمازادا کی اور حضور مطفقات کی افتد ایس نمازادا کی اور

نماذ اقسى ميں تما كى مركر عيال موں معى الله آ فر كدوست بسند تقع ينتها حاضر جوسلطنت آ كر كئ مقد تجرؤ ، قدس میں حاضری دیا کرتی تھی۔ جس میں حضورا کرم مطفظ آیا آج جلوہ فر ، ہیں اور سر سے اوڑھنی اس سئے اتار دیلی تھی کہ میں سجھتی تھی کہ سرکار مطفظ آیا ہیں جو میرے شوہر ہیں۔ ابو بکر وٹائٹٹو ہیں جو میر سے والد ہیں لیکن جب حضرت عمر ڈٹائٹٹو بھی ای تجرؤ کورانی میں فن ہو گئے تو اب میں بروہ کے ساتھ روضۂ الور پر حاضری دیلی ہوں۔

حَفَرَتَ مَا مَثْرِصَدَ يَقِدَ مِثَالِكُهَا كَمَاصُلُ الفَاظِيرِ اللهِ -فَوَاللَّهِ مَا ذَخَلُتُهُ ۚ إِلَّا وَالَا مَشُدُو ذَةً عَلَى لِيَابِي حَيَاءً مِّنْ عُمْرَ ـ

(مندهاماهر)

بخد جب سے معزرت عمر واللہ وفن ہوئے ہیں میں پر دہ کے ساتھ روغہ مبارک میں جاتی ہوں۔

### حيات مقدس أبك نظريس

|                                   | - 4                  |
|-----------------------------------|----------------------|
| ريخ الم                           | ١٠٠٠ يريل رعق        |
| ملير سعديد فالمني كآ غوش دف عت عن | تقريها كيك مفتراهد   |
| بجرآ فوش مادرش                    | يا کي سال کي عرض     |
| والدور جدوكا تكاب                 | چەرال كى توش         |
| دادا (مهدامطلب بنائيز) کی د فات   | - تقدمار کی عمر پیش  |
| شام کا پیلاتجار تی سفر            | باروس ل كي المرشى    |
| معرت فديج الألف عالكاح            | والمراس كي عمر بيس   |
| توم كى طرف سے الاشن كا خصاب       | ۳۰ ساس کی همریش      |
| تى م قائل كى طرف سے تلم ( نالث )  | والم ما را کی المریش |
| حصرت على إيافتا كى كفاست          |                      |
| عارحر شي خلوت اورعباوت وتفكر      | المرش المرش          |
| 31215                             | ماران کی عمر ش       |



ويار

جنْتَ وَسُولَ اللَّهِ وَلَمُ آتِ الْحَجَرَةُ -(١١٩١٨) يَعَىٰ! حضور نِي كريم يَشْظَالَيْنَ كَي خدمت ش آيا مول كسي پَقر كے پاس لونہيں آيا۔

سیحان اللہ اکیس پیارااور کتنا مدل جواب ہے۔حضرت ابوابوب انصاری بناتیکہ فرماتے ہیں۔

"روضة الذى ير حاضرى حضور يرفينانية كى خدمت بيس عاضرى كے متر ادف ہے كيونكر حضور ملفئانية نده بيس اور آپ ملفئانية كوونى حيات جس في حاص ہے۔

لو زعرہ [ ہے ، واللہ لو زعرہ ہے واللہ

ميرے چہم عالم ہے جہب جانے والے

اى لئے معرت امام مالك بمرفعین فرماتے ہیں كرمد بنديس حاضر ہونے والے

كويہ كرنا كروہ ہے۔

زرت قبر النبی ش فیرک زیارت کی بلکدید کہنا چاہیے کہ زرت النبی ش فیرک زیارت کی بلکدید کہنا چاہیے کہ زرت النبی میں نے حضور بیشے قائم اب بھی اپنی ای حقیق میں نے حضور بیشے قائم اب بھی اپنی ای اس حقیق دنیوہ فیر اورائی میات کے ساتھ وزئدہ ہیں اورائی میں مائی وارفع میں جلوہ فر ، ہیں۔ حجب ہماری طرف سے ہے ورندوہ تو سورج ہیں اورا پی ٹورانی شعاعوں سے عالم کو روشن بہتجارے ہیں۔

اس کئے دوسری صدیث میں فرماید '''اے لوگو! میری حیات اور میری وفات دولول تبہارے کئے خیرو ہر کت ہیں''۔

سيده عا تشهمديقيه وناشحها كاارشاد

🛚 ام امومنین سیده عا کشه صدیقه عفیفه طیبه طاهره نظانها ارشاد فرماتی بیب که پس

ثاه و لی الله) ے فرماید

لَّهُ قَالَ جَمَالِيُ مَسْتُورٌ عَنْ اَعْيُنِ النَّاسِ غَيْرَةً مِّنَ النَّهِ عَرَّةِ حَلَّ وَلَوُ طهر لَقَعَلَ النَّاسُ ٱكْتُر مِمَّا فَعَلُوا حِبْنَ رَأُو ايُوسُف ـ

میراحس و جمال لوگول کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے غیرت کی وجہ سے چھپا رکھ ہے اگر میراحسن خاہر ہوتو توگول کا اس سے زیادہ حال ہوجو پوسف مَلِيْلاً کود کِھے کر جواتھا۔ (درطین م ۴۰۰)

کی جملک و کھنے کی تاب نہیں عام کو وہ اگر جوہ کریں کون تماشائی ہو قرآن ایک نظر میں کل مدت نزول ۲۲۷ سال ۹۰۵

| معدرکا تہا ں وکی مہمسخاب                                                    | A4mm   | فل تعداد کلمات    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| وگي اقر ب                                                                   | MALZA+ | قل تعداد حروث     |
| قُراه باسم ربُعث الَّدِيُ حلق رِ <sup>عِل</sup> َ ١٥٠)                      | r.     | ۷ / پ             |
| 3,57                                                                        | 2.     | منزيس             |
| و النُّفُولُ يُولُدُ تُرْحِمُونُ لِللَّهِ الَّى اللَّهِ ( بَتْمَ وَاللَّهُ) | r*     | مورنگل            |
| ¥                                                                           | Q 6°   | 24                |
| الْيوم اتْحَسلَتُ مِكُمْ دِيْكُمْ والْعَمْتُ عَلِيْكُمْ                     | 4444   | ظرآيات<br>علرآيات |
| بغيت ووجيت تكنم الإشلام ديُّد ( ما تدوه)                                    |        |                   |

| منازراني سيم                     | عراب             | ح کا متبا |                                         |
|----------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 1-12p t 3862p                    |                  | arrr      | (21)28                                  |
| flor to which                    | ۳                | MADAH     | (1.)                                    |
| مورة يولى بها ورة كل             | p <sup>are</sup> | AA+IF     | الله الله الله الله الله الله الله الله |
| مورفائ امرائل تا مورة لرقان      | pr               | 124.1     | س ټ( ـ, )                               |
| مودة شعر د ١٠٠٠ تا ١٠٠٠ سوره سير | ۵                | 19/2 (**  | شدیدوشد)                                |

| The so was the                                           | ی نقریبات 🏂 🏂      | اسلاه               |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| چ ليس د ب د مرد کا اسر م قو ر کرن                        | ۱                  | سي الم              |
| مبشك مرب اجرب كين مى ركر مرفقان كالمحم                   | ۵۰۰ ما را کی محریش | Ste                 |
| عضرت جمز المائنة اور تضرت محر بزانية كااسلام تبور كرنا   | ٢٦٠ مال کامر ش     | رمنعيوى             |
| كفارقر يش كر جانب ي إيكاث اور قعب ، في طاب يم            | يهمال کی عرش       | SPEL                |
| t pg.year                                                |                    |                     |
| معاشرتى مقاهد (بايكات) كا فالرزي ابوطالب كا التال        | ۵۰ مال کافرین      | Sta.                |
| معفرت خديجه تتألي كي وقات أتبيع اسلام كبلين طا نف كاسترأ |                    |                     |
| حفرت والشرفي عن لكالي معربي كاو لف                       |                    |                     |
| ير سالد ب اك تها ويون كاقوب من                           | ٥٥٥٥٥ مريل         | Seatt               |
| ير بالدي كيورة ويوسالة                                   | 270000             | 5201                |
| يرْ بدادي يناع الدامور كالحديد مقام                      | ۱۵۰ کامری          | SEET                |
| الجريش بعريد                                             |                    |                     |
| مد ب كشرى م وقتى د كيد بعال                              | ٣٥٠ ال كالرش       | 5,57.1              |
| سمجها رکا پیملاحمله ( واقعهٔ مدر )                       | ٥٥٠٠١٥٥            | SAIT.               |
| كفاركا دوسراحمد ( دالانهٔ أحد )                          | ٢٥٠١ کامرين        | 37.5                |
| ی عامر کی چامباری اور قاریول کی شهاوت                    | عدر رای مرش        | 5/9:5               |
| ٢٥٧ من كي الريش كفاركا تير احمد (والتيهُ فتول)           | ٨٥٠٠ال کامريس      | 5,8,0               |
| صلح حديب                                                 | ٩ ٥ سال کي تمريش   | 3,954               |
| باشا ہوں کو عرب ٹاسے اگر تھیر                            | ۲۰ سال فی گریش     | 5.R.L               |
| مونة كاه مقد فقح كمدار حنين كاو تعه                      | ۲۰ سال کی عرض      | 58:A                |
| والقعة النبوك مسعمالو ب كالتي ركها واودكي آهد            | ۱۴ سار کی تمریش    | 3,000               |
| حجة الوداع اورمشهورة حرى شطبه                            | ٢٠٠٠ ري عرض        | 5/5/211             |
| عذالت ورصلت                                              | ١٩٠٠ ما ي كاعرض    | الع <sup>ا</sup> رى |

حضورسرورعالم مِن عَيْرَيْنِ نِي خواب شي حضرت (شاه عبدالرجيم وامد حضرت

## خدائی رات ..... شب برأت

ماه وسال شن چندا يسے متبرك وتحتر مايام بھي ہيں۔ جن كوعالم اسد منه يت عرات واحترام کی نظرے د مجتا ہے اور قرآن حکیم نے بھی ان ایام متبر کہ کوایا ماللہ فرمايا بـ درئين ال قال شريف سيدى لم نورجهم مطيئة في الدوت باسعادت كالمبيند ہے۔اس میارک ہونش رحمة ملع لمين مشائل نے محن عدم كواين لد وم سمنت از وم ے مشرف فرمایا ہے۔ رجب الرجب اس لئے قابل احترام ہے کہ اس لورانی ، ویس وہ ساعت ہما ہوں بھی ہے جود بوان قف بیل سیر سرور عالم مطابق کیلئے مقرر تھی اوروہ شب مقدى مى بيج من يى ادر در در سول محرّم مطابقة حريم حق من بني - خلوت گا ہ فقدس میں یاریا ب ہوئے میں ڈات کے نظارے سے فیض یاب ہوئے۔

رمضان کامهید بھی بیٹار تفتول اورلہ متنا ہی برکتوں کا فزینہ ہے۔اس ہو بس قر آن نازل ہوا۔ زبان نبوی مِنْ اَتَنِیْ نے اس کی مُظّمت وعزت کا خطبہ پڑھا۔ مبروشکر ك معزز القابات به لوازا اورقر، يا كدرمضان كو باتى تمام مهينول براك فعنيلت حاصل ہے جیسے خداونر قد دس کوساری مخلوقات بر۔

ای سلسے اور برکت والے مہینول بی آیک مبارک مہیند شعبان کا ہے جواسدا ک س ل كا أنهو ل مهيند ہے اور جس كوشهر حبيب الرحن بھي كہتے ہيں اور چونك بيد وميارك مہینوں رجب ورمضان کے درمیان واقع ہے۔اس لئے اس کودومقدس بسمایوں کے قرب وجود رکا شرف بھی حاصل ہے۔اس کی بزرگ وبرتری کے متعلق یہ کہددینا کافی

| اسلامی تقریبات کی |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -               |  |

٧ مورگزالشفید تا مورگافرید

I-DYAM

تار (نتے)

2 موروق مستان معرور کروالواکل

| تعدادحروف   |          |         | التمام آيات |                         |  |  |
|-------------|----------|---------|-------------|-------------------------|--|--|
| 1 99_=      | (10'97)  | raazr.  | fees        | آ يا مصاد عاره          |  |  |
| 147-6       | rrzr_&   | 11211_5 | Jean        | آ يات د <sup>ع</sup> پر |  |  |
| 61444_3     | נגלינים  | 5.rm    | lose        | آيت                     |  |  |
| ٧١٩٩١       | ال ١٩٠٠  | 1124PL2 | Jane        | 7=1                     |  |  |
| r=20        | Perr_Of  | ma_J    | lese        | آيات ال                 |  |  |
| 4rr-E       | APT_B    | 0744_3  | J           | آيات                    |  |  |
| WILL S      | AP94     | tran E  | rà+         | آيات فخليل              |  |  |
| ר_סייםריי   | MINIME.  | 40-4    | På +        | 4×21                    |  |  |
| 19-2-01     | rearrius | Messel  | }ex         | آيات تي                 |  |  |
| M0419_5     |          | MARKED  | PF          | آيات متفرق              |  |  |
|             |          |         | 4444        | يملن                    |  |  |
| سجيره تلاوت |          |         |             |                         |  |  |
| ادهام       |          | اختاوني | الإمقارين   | متقل عليه               |  |  |



ہے، وروہ پاک بے نیاز ب شکر کیفیت ہے آس ان دنیا پر طلوع اجد ل فر ، تا ہے۔ فَیَعُفُو لِلاَ کُفَوَ مِنْ عَدَدِ شَعْرٍ غَسَمِ بَینی کُلُبِ۔(این اجر) ترجمہ اور بن کلاب کی بکر ایوں کے بابوں کی تعدادے ذائد افر و مت کی بخشش

الوتي ہے۔

") ای شب مباد کہ بی جریل منظرالا بھی رب جینل جنت بی جاتے ہیں اور رب جینل جنت بی جاتے ہیں اور رب العزب جل مجدہ کا بیٹھ سناتے ہیں کہ جنت کو آ راستہ کردیا جائے اور فد یان مصطفی مطابق کے کیونکہ اس مقدس شب میں اللہ تن کی آنام ان کے مطاروں کے بچوں کی گفتی اور پہاڑوں سناروں کے بچوں کی گفتی اور پہاڑوں کے وزن کے برابراور دیتا کے روز وشب کی مقدار درختوں کے بچوں کی گفتی اور پہاڑوں کے وزن کے برابراور دیتا کے دون میں کی مفرے ہوئی دوز فی آزاد فرمائے گا۔ (، جب بالنہ) میں است ماسی کی مفرے ہوئی ہوئی ہے۔ س کلوں کو عطا کی جاتا ہے۔ گن و معاف ہوتے ہیں۔ تو بہتیوں ہوئی ہے اور رب لعزت جل مجدہ اپنی جاتا ہے۔ گن و معاف ہوتے ہیں۔ تو بہتیوں ہوئی ہے اور رب لعزت جل مجدہ اپنی جاتا ہے۔ گن و معاف ہوتے ہیں۔ تو بہتیوں ہوئی ہے اور درب لعزت جل مجدہ اپنی گا مخلوق کی مغفرت فرہ و بتا ہے اور در بے بلند کرتا ہے سب کواسے آغوش رحمت ہیں لیا ہے۔

الله السفشول أو مشاحن ولا إلى قلطع دِ حَم ولا إلى مشبل الله المن المسلول وحم ولا إلى مشبل المؤاد وكلا إلى مشبل المؤاد وكلا إلى عاق إلوالكذي وكلا إلى مليس حقال (ابن المؤتل والمثال مشرك كيندوراً رشته ورى المتعمل تو الما الكالم والأوالدين كا نافر مان اور بميشه شراب بين واما الالمت عظى مدم وم ربتا م ورريانى رست الله كارت وريانى وسيال كي طرف متوجين بوتى ...

ہے کہ اس کے متعلق حضور اکرم مطابق نے فرمایا کہ شعبان کو باتی تمام مہینوں پر ایک فضیلت حاصل ہے جیسی مجھ کو تمام انہیاء کرام میلسط نہر۔

۴) ای مبارک مهیدین وه شب ایابور بھی ہے جس کوشب برات اور شب رحمت و نقر آن حکیم اعلان محمت و نقر آن حکیم اعلان فرما تاہے کہ

إِنَّا ٱلْمَرُلُكَ، فِي مُشِلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُسُلِدِيْنَ فِيْهَ يُعُرَقُ كُلُّ آمَرٍ حَكِيْمٍ ٱمُرَّا (احُّ)

ترجمہ اس روشن كتاب كي فتم جم في س كوبركت والى رات يل اتارار جم در سنافي والى وات يل اتارار جم در سنافي والى كام

بعض مفسرین کرام کے فرد کیا لیار مہار کہ سے شب برأت مراد ہے۔ جس میں خداد ند ذوالجد ل کی مخصوص رحمتوں اور برکتوں کا فروں ہوتا ہے۔ رحمت کے دروازے محلتے ہیں۔ انعام واکرام کی ہارش ہوتی ہے۔ تمام وہ امور جو سال آئندہ میں ہوئے و لے بیں ہرمحکہ سے تعمق رکھنے والے مدیک کو تفویض کردیئے جاتے ہیں۔

لہٰذا ضروری ہے کہ شعبان کی پندرہ تاریخ ہے قبل بندول کے حقوق ادا کئے جا کئیں۔ کینڈ بغض عداوت میں قطع رقم شراب خوری وامدین کی تاقرہ نی وغیرہ ذالک چھوٹے بڑے میں میں میں اور میں اور میں اور میں تو ان کے قدموں میں پڑ کر معانی ، گلی جائے۔ مسمان آپس میں میں کی ملیس اور دنیوی رنجشوں اور عداوتوں کوختم کریں تا کہ اس شب کی برکات وحسنات سے مالا مال ہوں۔

اجابت دُعا کی بہترین ساعت

ریشب اجابت دعا اور ذنوب کی مغفرت کیلئے بہترین سرعت ہے۔ حدیث علی آیا ہے کہاس شب بیس رب تق کی کا جمال پنے عموم فیض سے ہرؤ روکولوا زمّا ہے۔ اور اللہ تعالی غروب آفتاب کے دفت ہے آسان دنیا پرنزول اجلال فرما تا ہے اور عما کرتا ہے۔

ای طرح طلوع فجرتک رپرجت و مغفرت اور بنده نوازی کی ندائیس آتی را تی بیل اور حاجت مندول کی حاجتیں پوری کی جاتی بیل ۔ لبنداس شب مبارک بیل دع استنف رعبادت واڈ کار بیل ہے بخشوع وضفوع مشغول ہونا چاہیے ، وراپنے و بٹی دنیوی نیک مقاصد ومطالب اور پاکستان کی حیات و بقا کسے بتوس سیدا سرسین محبوب رب العلمین علیالی المام علی جاہے۔

اس شب كي خصوصيت

اس شب كي خصوصيت مين بي جي به كداس شب مبركه مين خاصان خداكو عوم البيء عن كئے جاتے ہيں۔ زم زم كا پانى بن جاتا ہے۔ ہرامركا فيصد ہوتا ہے۔ بندوں كى عمر رزق وغيره سل كير كے تمام كام فرشتوں كے سرد ہوتے ہيں۔ عام و حوادث مصائب وآلام فيروشرر في وكن فتح و بزيت وصل فصل متحادوا تفق ذرت و

رفعت 'قبض وسع' قبط من وفراخ سالی غرض که سال بحرے تن م ہونے والے ای شب میں ہر محکمہ سے تعنق رکھنے واسے ملائک کو تفویض ہوتے ہیں جس پر سال آئندہ بیل عمل ہوتا ہے۔

### شب برأت كى مخصوص نماز

اس شب ش عبدت و بیداری بوی دولت ہے۔ بیدار رہنامتحب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ و جہدے مردی ہے کہ حضور طفا الفائا کے فرمایا ہے کہ اس شب میں (۱۰۰) سور کعتیں اس طرح پوسی کو تیں کہ ہرر کعت میں کیک مرتبہ الحمد شریف اور دس مرتبہ آل مواللہ تو اللہ تو الی اس کی ہرجاجت پوری فرمائے گا۔

نیزلفل پڑھنے کا بیر سریقہ می حضور عین الجائے ہے مروی ہے کہ سور کھنیں اس طرح
ادا کی جا کیں کہ ہر رکعت ہیں الحمد شریف کے بعد گیارہ مرتبہ آل مواحد پڑھی جائے یا
دی رکھنیں اس طرح ادا کی جا کیں کہ ہر رکعت ہیں الحمد شریف کے بعد سوم رتبہ آل ھو
ملڈ پڑھی جائے ۔ سلف صالحین نے اس تماذ کواوز کیا ہے اور اس کا نام صلوۃ الخیر رکھا
ہے ۔ حضرت قصب الد قطاب حسن بھری بھرائے ہے فرماتے ہیں کہ بچھ سے بین سومحا بہ
کرام دین ہوتھی نے بیان کیا کہ جو قص بینما زادا کرے گاتو القدت تی اس کی جانب سر
مرتبہ تظرر محت فرمائے گا۔ ہر نظر ہیں ستر ھ جنتیں پوری ہوں گی۔ ان ھ جنوں ہیں ادنی دیجی میں اونی اس کی مففرت ہے۔

#### حضرت عيسى علينالا

روض الد فکاریش لکھاہے کہ سیدناعیسی ملائل ایک مہاڑ پر سے گزر ہے ، ورایک غید پھر کود کھے کرمتیجب ہوئے عدا آئی میسٹی کیااس سے بجیب تر چیز و کھنا جا ہے ہو۔ عرض کی ہاں چھر پھٹ اوراس میں آیک ہزرگ برآ مد ہوئے جن کے ہاتھ میں مبزچھڑی اور قریب ہی انگور کا درخت لگا ہوا تھا۔ کہنے گئے بید میری روزاندکی غذا ہے۔ فرمایا ،

کتنے دن سے یہ ن عبادت کررہے ہو۔ بزرگ نے کہ والموس ل سے حضرت علیہ فائل ہی کوئی مخلوق ہے۔
علیہ فائل نے بارگاہ صدیت میں عرض کی اللی اس سے افضل بھی کوئی مخلوق ہے۔
شدائے باری آئی ۔ بال میر مے مجوب و مطبوب سیّد المرسین ف تم النبیین عرض ہی ہی دو
امت کا جو مخص شعب ن کی پندر ہویں شب میں دور کھت نوافل پڑے گا۔ اس کی بیدو
رکھتیں ج رسوسال کی رکھتوں سے افضل ہیں۔ اس واقعہ سے بینتیجہ لکانا ہے کہ ضرور ک
شہیں ہے کہ اس شب میں نہ کورہ بالا طریق ہی سے نوافل پڑھے ج کیں جس کو خدا
تو فق دے۔ وہ اس طرح پڑھے ۔ ورند دور کھت تو ضرور پڑھی ج کیں تا کہ رحمت اور
برکت این دی ہارے ش مل حال ہو جائے۔

#### روزه

#### زيارت قبور

اس شب میں قبرستان جا کراپے اعزاء واقرباء اور عام مسلمین کیلئے وعائے مغفرت کرناسنت ہے۔ صدیث شریف میں آیا ہے کہ حضورا کرم میں گئے آئے شب براً ت کو قبرستان تشریف ہے جاتے متھ اور مسلمان مردول عورتوں شہیدوں کیلئے وعائے مغفرت قرباتے تھے۔

### ايصال ثواب

اس شب من امت كيك ايصال أواب وعاف متغفارمسنون ب- بكثرت

احادیث اس بارے بیں وارد ہیں۔خصوصاً ول بپ بھائی دوست کی دے کا تو مردہ انتظار کرتا ہے۔ ایصال اواب کا طریقہ سے کہ کھانا پکا کر میت کے نام برتقیم کیا جائے۔ قریبوں کو کپڑے اور ہرضرورت کی چیز مہیا کی جائے۔قریب ن پڑھ کر موت کو جنٹا جائے۔ بیکی ہوسکتا ہے کہ توافل پڑھ کر اس کا تو اب والدین کو بخشا جائے۔

آتش بازی

آتش بازی پئے ہے۔ شر کی ہوائی دغیرہ ذالک لہوولعب بیل مشغوں ہونا اور بچی کو اس فتم کی واہیات اشیاء ترید کر دینا شرعاً واخلاقاً قطعاً ناروا ہے۔ آتش بازی بیل روپیہ طائع ہوتا ہے۔ وقت خراب ہوتا ہے اور قوم کے بیج کھیل وکود کے دی ہوج تے ہیں۔ خصوصاً اس خدائی رت کوآتش بازی جیسے فضول ولغوکا م بیس گزارہ بناہی بد فیسینی ہے۔ رب تعالیٰ اس شب بیل اف م واکرام کی بارش کرتا ہے۔ مغفرت و رحمت فیسینی ہے۔ رب تعالیٰ اس شب بیل اف م واکرام کی بارش کرتا ہے۔ مغفرت و رحمت کے ابواب کھولتا ہے۔ جود و عطاء کے خوان اتارتا ہے اور ہم اس مبارک اور مقدس مبارک اور مقد سے مبارک سے جیل ہوں ور پندرجو یں کا روز ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کا روز ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ور پندرجو یں کا روز ہوں ۔ مبارک سے معدقہ و خیرات کر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر ہیں۔



خدف درزی سے مجتنب رہیں۔ کیونکداس سے شعائر دیٹی کی تو بین ہوتی ہے اور جوتو م اپنے شعائر کی خود ہی تو بین کرے گی وہ کسی دوسرے سے ان کے احرّ ام کی تو تھے نہیں رکھ تکی۔

#### خوف غدا

غور کیجئے۔ وہ کون کی طاقت ہے جو لاکھوں کروڑوں انسانوں کو دن مجرانہ کی اور کوئی ہوئی دھوپ میں پائی کا ایک قضرہ پینے ہے بھی بازر کھتی ہے۔ بہر مرف فد کا خوف ہے ، ور رسول اللہ میلئے کی آئے کے تکم پر عمل کرنے کا عزم ہے۔ نہ زروزہ جیسی عبد وقوں کی تھکت ہے بھی ہے کہائے نوں میں خدائری اور تیسل احکام کی روح پیدا ہواور وہ مل می زندگی اختیار کرنے کے قابل بن جا تیں۔ جب ایک سلمان ٹی زیڑھتا ہے قو مول کی زندگی اختیار کرنے کے قابل بن جا تیں۔ جب ایک سلمان ٹی زیڑھتا ہے قو صوفی با قاعدگی رکعتوں کی ترشیب ارکان صوف کی پابندی اور کھی سے صلو ق کا لاوم ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ جب روزہ رکھتا ہے تو سحری سے افظار تک کھ نے پینے مراحتیا ط سے انہ بیز کرتا ہے صلائک، گروہ فی زیش چا روزے کی جاست میں چھپ چھپ کر چکھ کھا کی ہے تو اسے فوٹ فی ذر کے افظار تک کھ نے بینے کی جاست میں جس چھپ کر چکھ کھا اور چھن اس کے عائد کرتا ہے اور کوئ ٹوک سکتا ہے لیکن مسمان ہیں ہری پہندیوں اپنے اور چھن اس کئے عائد کرتا ہے کہا ہے خدا کا خوف ہے وہ فرض کی بج آ ور کی میں ذرا اور جس کے بھی گر پرخیل کرتا کے مہ داالشدائی سے نارافس ہوجائے۔

### روز ہے کا ڈسپلن

سب ہوگ جانے ہیں کہ انسان کے جسمانی تفاضول بیں بھوک پیدس سب ے زیادہ تفاضے ہیں اور کو کی شخص کھائے ہے بغیر ایک دوروز سے زیادہ مدتک گزارہ مہیں کرسکتا ،ور جب انسان کے پاس کھ نے پینے کی ،شیءموجود بھی ہوں ور بھوک

### رمضان المهارك ايك عظيم اور بابر كت مجينه

وہ مہیندآ کی جوففل ورحمت اور خیر و برکت کا مہینہ ہے۔اس ، و کے روزے ہر مسمان پر فرض بیل خوش نعیب بیں جواس ، و مبارک کا احترام کرتے ہیں۔ ون روزے میں اور رات تیام میں گزارتے ہیں اور بدنھیب ہیں جواس ، و مبارک کا احترام نیس کرتے اوراس کی لاتھ راو برکتوں سے محروم ہوج تے ہیں۔

کیسے روحانی وجسمانی نوائداس قدر بین که اس کا احترام ہرز، مذہرقوم اور ہرشر بیت ش کیا گیا۔ تاریخ پرنظر ڈائنی چاہے۔ آپ کوروزہ کا شوت اس ز، ندے ملے گا جب سے ند ہب کا شیوت اور تاریخ کے اوراق پر پایا جائے گا۔ اور فد ہب اس وقت ہے ہے جب سے حضرت انسان عیست ہے ہست بیس آیا ہے۔ بیا کی اسک مفید تر بن عباوت ہے جے تمام فدا ہب نے مختلف صور توں بیس اپنا یا اور مختلف صور توں بیس اس کا احترام کیار حتی کہ تمام فدر سفر بھی اس عبادت کی اہمیت اور فوائد کے معترف ہیں۔

ارسطوقی غورت اوربطیموی کے نزد یک نز کیرقلب اورصفائی دماغ کا بہترین ساج بیہ ہے کہ انسان مجوک پیاس اورخواہشات کی تکلیفوں کو برداشت کرے۔ س سے خیال ت بیس یا کیزگی اورجذہات بیل جہارت پیدا ہوتی ہے۔

اطباء کے نزد کیے بھی روزہ نہایت مغید ہے اور تزکیۂ خیالات کُر کیئے و ماغ اور قواء بدن کیلئے بہترین ومؤثر بہر حال جس طرح اسلام کی عہد تیں تمام ندا ہب کی عباد تو سے بنند معیار رکھتی ہیں۔ای طرح روزہ بھی تمام اصدا کی ذر کع ہے بہتر اور تم م فوائد کا جامع ہے۔ سند می روزہ ایک ایسی افضل ترین عبادت ہے جس کی خوبیوں کیسے اسے اور غیر ہرایک معترف ہیں۔

### روزه كي حقيقت

صوفیاء کرام کے نزد یک روز ہے تین درج ہیں۔

- ا) عوام كاروزه
- भ र्ने की के (१
  - ۲) خاص الخاص كاروزه
- ا) عوام کا روز ہ ہیہ کے طلوع سے غروب تک اپنے کہ پکو کھ نے پیٹے اور جماع سے ہاز رکھنا۔ یہ درجہ روزے کا ایک اوٹی درجہے۔

پیاس کا غدید بھی ہور تو ہی حاست بیل ترغیب پر غاب آنا اور ان اشیاء کو ہاتھ بھی نہ لگا تا کس قدرد شوار ہے لیکن مسلم من پور ایک مہیداس ترغیب کا مردانہ وار مقابلہ کرسکا ہے اور حقیقت میں بیرسب ہی بڑا جسمانی وروحانی ڈسلین ہے۔مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے جھوٹے سے بھر کی روزہ رکھتے ہیں لیکن کیا مجال کہ وہ روزے کے دوران ہیں مجوک ہیاں کی شدت سے مجبور ہوکر کھی کھائی لیں۔

اسلامی تقریبات کی ایک کار اسلامی تقریبات کی ایک کار اسلامی تقریبات کی در اسلامی در اسلامی

گویار مضان المبارک پیم مسمی نون کو اندتی لی کی خد فی ورس کے احکام کی پیروک کی جمیت کا نہایت عمیق احساس ہوج تا ہے۔ اور وہ اس کی خاطر برنتم کی جسس فی تنگیف داذیت برد شت کر بیتا ہے لیکن تھم کی خلاف ورزی کا لیے بھر کیلئے بھی رواد ر نہیں ہوتا۔

#### ال تربيت كامقصد

مسمہ توں کوروزہ کے ذریعہ بیتر بیت کی لئے دی جاتی ہے کہ وہ زندگی کے دوسرے کا روب ریس بھی ہرونت احکام لیں کاخیال رکھے اور پئتمام عمال میں اللہ و سول اللہ منظامین کے حکام پیند ہو جائے۔ جموث دعا بازی عیاری حق تلفی ور بددیاتی کی شدید سے شدید رخیب کے وقت بھی ان گنا ہوں سے بنچ اور بھے لے کہ خدا جھے دیکھ رہا ہے۔ گرہم اس تکتہ پرخور کریں اور جس بستی کے خوف سے ہم روزہ می بیندیوں کی خلاف ورزی ہیں کرتے ۔ اگر اس بستی کے خوف ہے ہم زندگی کی میں بیندیوں کی خلاف ورزی ہیں کرتے ۔ اگر اس بستی کے خوف ہے ہم زندگی کی میں اعمال ہو۔ انگی اور جرآ خرت بھی سے حصوف رکھنے میں کامیاب ہو جس کی نا جائز تر غیب سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جس کی نا جائز تر غیب سے حصوف رکھنے میں کامیاب ہو جس کیں تو دنیا ایمارے لئے جنت بن جائے اور جرآ خرت بھی ہے حساب حاصل ہو۔

روزه

اسدى عبدات على سے ايك اہم اور ممتازركن بے۔اس على وني وآخرت

کے زویک میفوض تر ہے۔عدا وہ ازیں روزے کا فائدہ جو کہ کسر شہوت تھا۔اس صورت

چھٹی یے کہ افطار کے بعد قلب خوف اور امید کے درمیون رہے کیا معلوم کہ اس کا روز و الله کے نز و کیک مقبول موا اور میرمقر بین سے موسی یا اس کا روز و درجا مقبويت كوند في سكا وربيم ردود بإرگا و خداوتدي موار

خاص الخاص حضرات كاروز وبيرب كه تذكوره بالاتمام بالور كيملاوه قلب و نیوی خیال ت سے یوک رہے اور قلب ٹیل ماسواء اللہ کا خیر س تک ندآ عے۔ ایسا روز ہ انبیاء صدیقین اور مقربین کا ہوتا ہے۔ کسی ہز رگ نے اس چیز کوایے اللہ ظ ش

> اللُّذُيَّا يَوُمْ وَلَنَّا فِيهَا صَوْمٌ . (احياد العام، فيره) ونیا کی عمر ایک ول ب اور ہم اس میں روز وے ایل '۔

#### فضيلت رمضاً ب

حضور عينا الله الله من المرجب رمضان مي رك كامبيداً تا إلا آسال ك ورواز ع كول دي جات بي اورجهم ك درواز عبد كردي جات بيل یک روایت میں ہے کہ

وَفُيْخَتُ أَبُوَابُ الرَّحُمَةِ .

رجمہ " (حمت کے دروازے می کھول دیے جاتے ہیں '۔

محدثین کرام فرماتے ہیں۔آسان کے دروازے کھولنا۔ نیکیوں کی تو نی عطا فرمانے سے کنامیہ ہے کیونکہ وہ دخول جشت کا سب ہے اور جہنم کے درو زے بند کرنا روز ہ دارول کو گنا ہول سے اس دسیے سے کتابہے۔

امام بغوی نے (افتح خلق میں) دونوں وجہیں جا ئزر کھی ہیں مجازی بھی دور حقیقی

٢) خاص لوگون كاروزه مدي كه كان آ كه زبان باته ي و اور باتى اعد ، كو حنابوں سے محفوظ رکھاس کی بھیل چھ چیز ول سے ہوتی ہے۔ پہلی بیرکہ تکھ کو المموم و مروہ ور ہرس چیز سے بی نے جو ذکر البی سے مافس کرتی ہو۔ نبی میں اللہ اللہ فرات ہیں۔ بری نظر شیعات کے زم آ وہ تیروں سے ایک تیر ہے۔ بس جو بری نظر کوخوف اللی ہے چھوڑ ہے گا تو اللہ تعالی ایہ اس عط فرہ نے گا۔ جس کی حلاوت قلب میں محسول ہوگ۔ دوسری مید کہ زبان کو بکواس جھوٹ فیبت کشش کوئی ہے محفوظ رکھے۔ حفنور کرم مظام کے عہدم رک میں دوعورتوں نے روزہ رکھے۔ون کے آخری حصہ میں مجموک اور بیاس نے اس قدرستایا کہ جان بربن مجی حضور مطفی ایل کی خدمت میں آ دی بھیج کرروز واو زینے کی اجازت طب کی۔ آپ مین این نے بیانے میں پیالہ بھیج اور حکم د یا کہ جو پکھان دونول نے کھایا ہے اس کواس ہیں نہ میں نے کرے نگاں دیں۔ چنا نجیہ کی نے تے کی او تے اس آ دھاف عص تاز وخون تھ اور آ دھا تازہ کوشت اور وسری عورت نے بھی ای طرح تے شن خون اور گوشت ڈوالد او گول کو تعجب جوا توسیّد عالم مِلْتُنَوَيْنَ نِے قرہ یو کہان دولول عورتول نے روز ہ رکھا ور التدنثو کی کی حل ل کی ہوگی چیز در کے ستعمل سے اپنے آپ کو بچایا مگراس کی حرام کی ہوئی چیز کا ارتکاب کیا۔ ال شم سے ایک دوسری کے پاس جا کر بیٹی اور دولو سے ال کر غیبت کی کسی آ دمی کی نیبت کرنااس کا گوشت کھا تا ہے۔ بیگوشت جوتے شن لکا، وہی نیبت ہے۔ تیسری ید کدکان کو بر مکروہ اور ناج زز آواز کے سننے سے بچے ئے۔ اگر کسی جلس شر فیست ہوتی ہوتو وہاں سے اٹھ جائے ورنہ بہمی گنہگار ہوگا۔ صدیث میں فرمایا ہے

كرفيب كرفي والذاور سنف وارا دولول كناه بين شريك إن

چوتی بیک بقیاعضاء کوگن موں سے اور پین کوشنبہ کھانے سے حفوظ رکھے۔ ع نچوی بیکد بوفت افط را تنانه کھ سے کہ پیشائن جائے کرایہ پیٹ اللہ تعالی

#### اور پانی چھوڑ دینے کی اللہ کوکوئی پر داہ تیں۔

# وزه داركو براكهنا ياكسى كرناز بيانبيس

وَإِذَا كَن يَوُمُ صَوْمٍ أَحَدكُمُ قَلا يَرُفَكُ وَلاَيَصْحَبُ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ وَ قَالُهُ فَنْيَقُلُ إِلِي إِمْرَةً صَالِمٌ ( رَدرى)

" جمد " البيتم بين سے كى كے روز ہ كاون جوتو وہ فش باتيں ندكرے به جود ہ بات ند كے به شور ندكرے ندچلائے اور اگر كوئى سے گاں دے يا اس سے الا سے تو وہ س سے كہددے كديل روز ہ دار جول " \_ ( بى رى اسم )

## مقصد سے غافل ہوکر بھو کا پیاسار جنامفیزہیں

كُمُ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ إِلَّا الظَّمَاءُ وَكُمُ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ السَّلَهُ مِنْ فَا السَّهُوبِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ فِيَامِهِ إِلَّا السَّهُوبِ

بعنی بہت سے روز ہ داراہے ہیں کہ روز ہ سے بھوک اور پیاس کے سواران کے یلے رکھ نیس پڑتا اور بہت ہے ر. تو ل کوعمادت کرنے والے بوگ ایسے ہیں کہ اس قیام وهمادت سے رت جگے کے سواال کے یلے پر کھیلیں پڑتا۔

#### روز ہ افطار کرانے کا تواب

مَسَ فَسَطَّسَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَه المَعْهِرَةُ لِلْدُنُوبِهِ وَعِنْقَ رَقَبَتِه مِنَ السَّادِ وكَانَ لَه المِثْلُ ٱجُرِهِ مِنْ غَيْرِ آنُ يُنْفَصَ مِنْ ٱجُرِهِ شَيْلًى۔ تجمہ "جوفَعْس اس مهيد يُس كى روزه واركا روزه افط ركرائے وہ اس كيك

## روزه دار جنت میں ریان درواز ہے ہے داخل ہوگا

حضورا کرم مظیر آخرہ تے ہیں کہ جنت کے آخد دروازے ہیں۔ ایک دروازہ نام ریان ہے۔

لَايَدُخُلُهَا إِلَّا الصَّائِمُونَ \_ (١٤١٥)

"ال درواز وسعدوز ودارك سوااوركوكي داخل شاوكا"

شمراح احد بہ فرماتے ہیں کہ اس دروازہ کی وجہ تسمیہ بیہ کے دیان جنت کا دروازہ ہے جس کی طرف کھڑت سے نہریں جاری ہیں۔اس کے قریب پھل پھول شکو فے اور چس ہیں جو لگا ہوں کوتازگی اورولوں کوسر ور بخشتے ہیں یاریان دروازہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جواس دروازہ تک پہنچے گا روز تی مت حشر کی تھنگی اس سے دور ہوجائے گی اور طراوت ولطافت وائمی حاصل ہوگی۔

علامہ ذرکشی فرمائے ہیں۔ریان فعلان کے وزن پرہے۔اس کے معنی (کیر الری) بہت زیادہ سیرانی کے ہیں چونکہ روزہ دار کی مجموک و پیس پر کثرت سیر بنی کی جڑادی جے گے۔اس لئے اس وروازہ کا نام ریان رکھا گیا ہے۔

## جهوث اور لغوچھوڑ ہے بغیرروز ونہیں

مَنُ لَمُ يَدَعُ قُولَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ ثِلْهِ حَاجَةٌ فِي آن يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ر

تر جمہ '' جو محض جموٹ بوئنا اور نفو کا م کرنا نہ چھوڑ ہے تو اللہ تن کی کواس یات کی پکھ ضرورت نہیں کہ (روز ہ کانا م کر کے ) وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ وے''۔

ینی جب کس نے جموٹ بولنا اور جموث پڑنمل کرنا ہی نہ چیوڑ ا تو اس کا کھا نا

ووسری خوشی اپنے رہ سے ملاقات کے وفت حاصل ہوگی۔ (ان شاء مللہ عویز)

لیعنی ایک فرحت تو بونت افطار حاصل ہوتی ہے اور وہ رہے کہ ایما تدار بندہ ۱۱۱ ئے فرض سے عہدہ برآ م ہوتا ہے اور اللہ تع کی کا شکر اوا کرتا ہے کے نفس کی خواہشیں کل عبدت ندہ دیکیں اور میرا آج کا فرض پورا ہو گیا۔

اور دوسری فرحت اور خوش اپنے پروردگار عالم سے مد قات کے دات حاصل ہوگی جب کہ ہر سجے استقیدہ مسلمان رب العالمین کو بہ تجاب و ب نقاب د کیھ سے گا۔ حدیث شریف شل آیا ہے کہ مسمون قیامت کے دن القد تعالیٰ کو اس طرح میں بیست سے دن القد تعالیٰ کو اس طرح میں بیستے ہیں اور اس میں کسی تشم کا شک نہیں میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اور اس میں کسی تشم کا شک نہیں کہ تاری

روز و دار کے مند کی بوخدا تعالی کومشک سے زیادہ پند ہے

سروركا مَثَات مِنْ اللهُ مع ربح المسلف.

رجمه "مخكسيمى زياده پسدے" ( بنارى)

اس حدیث شریف بیل روزہ دار کی ہے حدو بیٹار عزت افزائی کی گئی ہے۔ سجان اللہ وہ پاک ہے نیاز جو مستغنی عن الکل ہے اپنے بندہ پر بیرکرم ٹوازی فرمار ہا ہے کہ اس کے مشرکی بد بوکو بھی مشک سے زیادہ پہند فرما تا ہے۔

رمضان میں شیاطین کی گرفتاری

نی طَالِقًا فراح بین کہ جب رمضان کا مہیداً تا ہے تو جنت کے دردازے مفتوح اور جہنم کے دردازے بند کردیے جاتے ہیں۔ اسلامی تقریبات کی ایک کی ایک کی ایک کاری

گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتا ہے اور دوزخ کی آگ ہے نجات کا ذریعہ، ورروز و دار کے تواب کے برابراس کو تواب ملتا ہے اور اس سے روز ہ دار کے تواب بیں بھی کو کی کی تہیں ہوتی ''۔

لیحی روزہ افظ رکرانے والے کو اتنا ہی تو اب سے گا جتنا اس روزہ وار کو روزہ رکھنے کا ٹو اب ملے گا بغیر اس کے کہروزہ دار کے اجر میں کوئی کی ہو۔ ( پہتی )

روز ہ دار کو پیٹ تھر کھانا کھلانے والا

مَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْصِيْ شَرُبَةٌ لَا يَظُمَأُ حَتَى يَدُخُلَ يَجَنَّة \_ ( اللَّهِ )

جو شخص روز ہ در کو پید ہر کر کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض ہے سراب فرہ نے گاالیا کہ پھر مجھی اس کو بیاس ند کھے یہاں تک کہوہ جنت میں جائے''۔

کس چیز سے روز ہ افطار کرے

إِذَا ٱفْطَرَ أَحَدُكُمُ فَلَيْفُطِرُ عَلَىٰ ثَمَرٍ قَالَهُ مَرَكَةٌ قَانَ لَمُ يَجِدُ فَلَيُفُطِرُ عَلَىٰ تَمَرٍ قَالَهُ مَرَكَةٌ قَانَ لَمُ يَجِدُ فَلَيُفُطِرُ عَلَىٰ مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ .

ترجمہ "جوخص تم بیں سے دوزہ فطار کرنا جا ہے اس کوج ہے کہ دہ محبورے افطار کرے۔ اس لئے کہ محبور برکت کا سبب ہے اورا کر مجبور شدینے تو پانی ہے افیا دکرے اس لئے کہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ (ابودا وُڈتر ندئ ابن باجہ)

روزه دار كيلئة دوفرحتين

جمہ "اے طالب خیر متوجہ مواور اے طالب شریدی سے باز رہا '۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ، ہ رمض ان تقوی کا مہینہ ور پر ہیزگاری کے ون 
پر ۔ طلب گاران رحمت و مغفرت کو صدائے عام ہا در منادی غیب ندا کی کرتا ہے

ہمید واران تو اب آ کی اور گنبگار گناہ ہے باذر ہیں جیسے موسم رہیج میں سبز ہ زاروں

ہموافق آب و ہوا ملتی ہے ، ور ہادسموم کے زہر ہے اثر ات اور تباہ کار ہوں ہا ان کو
مختوظ رکھتی ہے ۔ ای طرح رمضان میں خداش سول اور دینداروں کیلئے رحمت و کرم
الی کی بارش ہوتی ہے اور ان کو ہر باوکر نے والے دشمن شیاطین کو قید کرد یا جا تا ہے۔

رمضان میں نفل کا تواب فرض کے برابر ملتاہے

جیم فی نے شعب ار میران میں حصرت سلم ان فاری بنالٹو سے دوایت کی ہے کہ میران کے آخر دن میں نمی کریم ملط کالیا نے وعظ کے دوران فرمایا

اے لوگو اتنہارے پاس عظمت و ہرکت وار مہیند آیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس لی بیک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔اند تعالیٰ نے اس وہ کے روزے فرض کے اوراس کی شب بیس نم از پڑھنا (تراوی ) مسئون کیا۔

مَنُ تَقَرَّبَ قِيُهِ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنُ آذَىٰ فَرِيُضَةٌ فِيْمَا سِوَاهُ وَمَنُ ازَىٰ فَرِيُصَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنُ آرَى سَبْعِيْنَ فَرِيُصَةٌ ـ (مُكُوّة)

ڑجہ ''اورجس نے اس ماہ میں نیکی کا کوئی کام کیا تو وہ اس طرح کہ اس نے کس ورمہینہ میں فرض ادا کیا اور جس نے اس ماہ میں کوئی فرض اوا کیا تو وہ ایسا ہے کہ اس نے اور مہینوں میں ستر فرض ادا کئے''۔

اس حدیث شریف بیس رمضان الهبارک کے فیوش و برکات کا بیان ہے کہ مضان الهبارک کے فیوش و برکات کا بیان ہے کہ رمضان الهبارک بین قرضول کے برابر ماتا ہے اور اس طرف متوجہ نہیں اور اس طرف متوجہ نہیں

وَسُلُسِلَتِ الشَّيَاطِيُنُ (١٤٥/٧)

ترجمه "اورشياطين زنجرون ش جكردي جاتے بين" \_

اس صدیث پرایک سوال وارد ہوتا ہے کرانسان شیطان کے بہکانے سے گناہ کرتا ہے اور جب ، ورمضان بی شیاطین اور سرکش جن قید کرد سے جاتے ہیں تو پھر جو ہے کدرمضان بی کی آ دمی ہے گناہ سرز دنہ ہو۔

اس شبه کا جواب بیہ کہ گناہ کے صدور بٹس شیطان کی طرح انسان کے لئس الدرہ کی بھی دخل ہے۔ شیطان کے قید ہوجائے کے بعد صرف لئس الدرہ کی مداضت کی بنا پر گناہ صدور ہوتے ہیں۔

اور بیشی طین ہی کے قید ہو جانے کی وجہ ہے کہ رمضان میں اللہ تی لی کے ایم ند رہند ہیں بلکہ یا مطبیعتیں ہی نیکی ک ایم ند رہندے احاد عت وعبادت میں مشغول ہوجاتے ہیں بلکہ یا مطبیعتیں ہی نیکی کی طرف ، کل ہوجاتی ہیں اور بدیوں اور گنا ہوں کوچھوڑ دیتی ہیں۔ چنا نچہ اگرنشس امارہ کو بھی مقید کررہا جو تا تو بھر بالکل گناہ تہ ہوتے۔ اگر چہشی طین آزادر ہے۔ چنا نچہ دو بوگ جو اپنے نقس اور اس کی خو ہشات پر قابو یا لیتے ہیں وہ رمضان میں کی اور غیر رمضان میں کی اور غیر رمضان میں کی اور غیر

البدا حدیث كا مطلب واضح بى كدرمف ك يس شياطين مقيد كرويي جائے الى اس اس وجد سياس ماه مقدس يس كناموں كى كى موجاتى ب

رمضان میں نیکیوں کی طرف متوجہ ہونا جا ہے

نزندی شریق کی صدیت میں حضورا کرم مشکھی فردتے جی کے رمضان میں جنت کے درواز سے کھول دیئے جاتے جیں۔ایک بھی درواز و بندنہیں رہتا اور ایک منادی قرشتہ یہ پکارتا ہے۔

يًا بَاغِيَ الْحَيْرَ ٱلْهِلِّ وَيَا بَاغِيَ الشُّرِّ ٱلْحَصِرْ۔

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّرَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجُرِهِ.

بر المنجس في روزه داركوافطار كرايايا فازى كوسامان جها دد كرتياركيا تواس ماهى اتنابى تواب بالحكائد

اس حدیث شریف ش بیر بتایا گی کہ جو محض غازی اور می ہدکوسا مان جی دریتا ہے وروہ اس کے دیئے ہوئے سامان کے ساتھ میدان کا رزار میں جا کراڑتا ہے تو جتنا او ہے خازی کو ملے گا، تناہی تو اب غازی کوس مان جنگ دیئے والے کو القدت کی عطا اس کے گا اور فطار کرانے والوں کو بھی اسی قدر تو اب ملے گا وردونوں کے تو اب میں ہر زئمی ہتم کی کوئی کی واقع نہوگی۔

منتکو قاشریف کی دوسری حدیث بیل ہے کہ حضورا کرم منظی آیا ہے روزہ افظار ارانے کی فضیدت ہیں نافرہ کی تو محاب کرام دیش مند آھن نے عرض کیا۔

" پارسول مقد مطاق آن ایم میں ایسے اشخاص بھی ہیں جو کس کاروزہ کھلوانے کی ملات ہی ہیں جو کس کاروزہ کھلوانے کی ملات ہی میں رکھتے ( بیٹن بے حد فریب ہیں ) اس کیلئے جواب میں آپ مطاق آن نے مدخر یب ہیں ) اس کیلئے جواب میں آپ مطاق آن نے مدخر یب ہیں ) اس کیلئے جواب میں آپ مطاق آن کے مدخر یب ہیں ) اس کیلئے جواب میں آپ مطاق آن کے مدخر یب ہیں ) اس کیلئے جواب میں آپ مطاق آن کے مدخر یب ہیں )

"يُعُطِئُ اللَّهُ هَٰذِهِ النَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَىٰ مَذُقَتِه لَيَنِ أَوْ لَمَرَةٍ اوْ شُرْبَةٍ مِنْ مَّاءٍ وَمَنُ آشَيَعُ صَائِمًا سَفَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِيُ شَرْبَةً لَّا يُطُمَاءُ حَتَى يَدُخُلَ الْبَحِثَةَ" . (مِثَارَة)

" جمد " اللد تعالى ايدا تواب اس كو بهى عط فرمائ كا جوا يك كارنث ووده يا تحجوريا ايك كلونث يانى سے روز وافظار كرائ اور جس نے روز وواركو پييث بحركر كھانا كھريو تو اس كوانلد تن كى مير مے حوض سے شربت يا ہے كا جو بھى بياس منہ ہوگا " ميہال تك كر حنت بيس وافل ہو۔

اس حدیث شریف میں میکھی قلا بر کردیا گیا کدروز و تھنوانے کا جوظیم اشان

#### 

اوتا ۔وہ ایمت ای بدائمیب ہے۔

#### روزه شفاعت كريے گا

نی کریم مذایط فرماتے ہیں کہ روزہ اور قر آن دونوں شفہ عت کریں گے۔ روزہ در یا رالی ہیں عرض کرے گا التی ہیں نے اس کو کھانے اور رغبت کی چیزوں سے یاز رکھا ہے۔ میر کی شفاعت اس کے حق ہیں قبول فرما۔

قرآن كريم كيم كيم كاش نے اس كوشب ش آرام كرنے ہے دوكا ہے۔ ميرى شفاعت اس كے تن ميں قبول قره۔

حضورا کرم مطیحاتیا فره تے ہیں۔ فیکشفَعان کینی اللہ تعالی دولوں کی شفاعتیں قبول فرہ نے گا۔

# آ زادی جنم کا پرواندروزه دارکو

صور في ارثاد فرائد يا \_

اَوَّ لَهُ ۚ رَحْمَةٌ وَاَوْسَطُهُ مَعْهِرَةٌ وَآخِرُه ۚ عِنْقٌ مِّنَ النَّادِ - (مَثَادَة) ترجمہ ''رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کا اقل رحمت اوسط مغفرت اوراً خردوز خ سے آزادی ہے''۔

یعتی رمضان المبارک کے پہلے عشرہ پس اللہ تعالی روزہ داروں پرایک خاص رحمت نازی فرہ تاہے بھردوسرے عشرہ پس گنا ہول کی منفرت ہو جاتی ہے، ورتیسرے عشرہ بس جہنم ہے آ زادی کا پروانہ ٹل جرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک بیں روزہ رکھ کرجہنم ہے آ زادی کا پروانہ حاصل کرتے ہیں۔

## روزه افطار كرائے كاثواب

حضرت زید بن خامد زن هندے دو یت ہے کہ حضور عاید اللہ اتحال نے قرمایو ا

## افطار میں جلدی کرنے کی ہدایت

لَا يَوَالُ النَّاسُ بِحَيْرٍ مَّا عَجَّلُوا الهِطُوا.

ز جمہ "' لوگ ہمیشہ نیکی پرر ہیں گے۔ جب تک کدوہ افطار میں جلدی کیا کریں مے''۔

## سحری کھانے میں برکت ہے

لَتَسَجُّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً.

"ترجمه سحرى كھاؤال لئے كە يحرى كھانے ميں بركت ہے"۔

# جا ندد کی کرروز ه رکھواور جا ندو کی کر چھوڑ و

صُورُمُوا لِـوُولِيَتِهِ وَالْطِرُوا لِرُولِيَتِهِ قَالُ عُمَّ عَلَيْكُمُ فَاكْمِلُوا عِدَّهُ الْمُعْدَانَ فَلْعِيْنَ ـ شَعْبَانَ فَلْعِيْنَ ـ

ترجمہ " و پائد دیکھ کرروزہ رکھواور چائد کھے کرافطار کرولیتی جب تم رمضان کا جائد دیکھوتو روزے رکھنا شروع کرو۔اور جب تم حید کا جائد دیکھوتو روزے چھوڑ دو۔اور اگر، بروغ برکی وجہ سے جائد نظر ندا کے تو شعبان کے تیس دن پورے کرلواورا کی طرح رمضان کے '۔(بنادی وسلم)

### تمام اعمال بندے کے ... ..روز واللہ کا

کُلُّ عَمَلِ الْهُنِ آدَمَ لَهُ اللَّهِ الصِّيامُ فَالَّهُ لِي وَآمًا اَجُونِي بِهِ.
ترجمه "الله تق لَى فرما تا إ-ابن آدم كالم الخال السكيد موت بيسوات روزه كرده مرك كرده مر التي الموات الماري الماري كرده مر التي الماري الماري الماري كالماردول كا"-

آدى كابر كمل خداك يهال يكهند كهديوهتاب ايك فيك وس كن سات

اسامی تقریبات کی گئی اسلامی تقریبات کی اسلامی تقریبات کی اسلامی تقریبات کی در اسلامی در اسلام

ٹواب ہےوہ امراء ہی کیلئے ٹیس ہے بلکہ اگر غریب بھی بیٹواب حاصل کرنا چو ہٹا ہے تو وہ ایک گھونٹ پانی ہے ہی کسی کا روزہ افظ رکرا دے تو اس کو بھی اس قدر تو ب سے گا جتنا کہ اس روزہ دارکو۔

## مهينة تيس دن كااور أنتيس دن كا

ٱلشهرُ هكذا وَهكذا يَعْنِي مَرَّةٌ بِسْعَةٌ وَعِشرِيْنَ وَمَرَّةٌ لَلالِيْنَ فَإِلْ ٱغْمِي عَلَيْكُمٌ فِاقْدُرُو الدر

ترجمہ ""مہینہ بھی اُنٹیس دن کا ہوتا ہے اور بھی تمیں دن کا گر چا ندانظر نہ" ئے تو انداز وکر دلینی تمیں دن اور ہے کرو"۔

# ماه رمضان كيلئ جنت آراسته كى جاتى ب

سیدعام منطق الم فرمت بیل که شروع سول سے جنت آئندہ سماں تک رمضان کیسئے آر سند کی جاتی ہے۔ جب رمضان کا پہر دن آتا ہے تو بہشت کے چوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین برجاتی ہے تو وہ

فَيَسَقُدُلُ يَا رَبِّ أَحْعَلُ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزُوَاجًا ثَقَرَّبِهِمْ أَعُيُنَنَا وَتَقَرُّ آعُيُسَهُمْ مِمَّا \_ (سَّوَة)

ترجمہ "دورین عرض کرتی ایں اے رب! تو ہورے سے اپنی بندول ہے آئیل شو ہر بنا جن سے ہوری " تھیں شندی ہوں اور ہم سے ان کی آئیسیں "۔

اس حدیث شریف میں بید بشارت دی گئی ہے کہ ایک سال تک جنگ کی آرائنگی اوراس کی آئینہ بندی روزہ دارول کینے کی جاتی ہے اور حوریں بیٹن کرتی ہیں کہ جمیں اللہ تعلیٰ روزہ دارول کی خدمت کیلے مقرر فرہ ہے۔ الخض جوبے نصیب ہے۔

# شب قدر میں بخشش ہوتی ہے

حعرت الس الله المستحدوات بكر صفور مرايا لور المنظيمة أف ارش وفره يا فَافَا كَانَ يَهُومُ فِيطُوهِمُ بَاهِي بِهِم مَلَاثِكَتُهُ وَقَالَ يَا مَلَاثِكَتِي مَ جَرَاءُ أَجِيْرٍ وَفِي عَمَلُهُ .

ترجمہ '' اور جب عمید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالی اپنے طائکہ پراپنے ان بندوں کے ساتھ فخر وم جات فررہ تا ہے جس نے اپنا ساتھ فخر وم بات فررہ تا ہے کہ اے میرے طائکہ اس مزدور کی کیا جزا ہے جس نے اپنا کام چرا کیا''۔

قَالُوا رَبُّنَا جَزَاءُ هَ أَنْ يُؤْتِي أَجُرَه ال

ترجمہ '' ' فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب!اس کی بیریز اہے کہاں کو پورا اجر دیا حاجے''۔

قَالَ مَلَائِدَكِتِ عَيِبُدِى وَامَامِى تَصَوْا فَرِيُصَتِى عَلَيْهِمُ ثُمَّ حَرُحُوُ يَعْدُونَ اللَّي الدُّعَاءِ وَعِرَّئِي وَجَلَالِي وَكَرَمِى وَعُنُوكَى وَيرُتَفَاعِ مَكَالَى لاَ حِيبَسَّهُمْ فَيَقُولُ ارْجِعُوا فَد عَفَرُتُ لَكُمْ وَبَدَلْتُ سَياتِكُمُ حَسَاتٍ قَلَ فَيَرُجِعُونَ مَعْفُورًا لَّهُمُ \_ ( تَبَقّ)

ترجم ''اے میرے فرشتو میرے بندے اور میری بندیوں نے میرافرض اداکیا۔
پھردی کیسے ہاتھ اللہ نے۔ جھے اپنی عرش وجلاں اپنے کرم و برتری کی شم ہے۔ یس پیٹک ن کی دعا کیں قبول فرہاؤں گا۔ پھراللہ عزوجی فرما تا ہے تو میں نے تنہیں بخش دیا۔ یس نے تنہاری بدیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ حضور میشے قبلے فرمائے ہیں وہ مفقور واپس جو تے ہیں'۔

اس حدیث شریف بی بدیول کونیکول سے بدے سے مراویہ ہے کہ محالف

سو گئی تک پھینتی پھولتی ہے مگر اللہ تنا رک و تعالی فریا تا ہے کہ روزہ اس ہے مشتی ہے وہ خاص میرے لئے ہے اور میں جتنا جو ہتا ہوں بدلہ دیتا ہوں جس کی کوئی حدم تر رفہیں۔

### شب قدر میں جریل مَالِنالا اترتے ہیں

حفرت الس بُلَّ الله عدوانت م كرحفود مرايا تورط الله المَّ الله عَلَيْهِ السَّلامُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْمَلايَكَةِ السَّلامُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْمَلايْكَةِ السَّلامُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُلايْكَةِ السَّلامُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُلايْكَةِ السَّلامُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُلايْكَةِ السَّلامُ الله عَرَّوَ جَلَّ لَلهُ عَرَّوَ جَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَّوَ جَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُوالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### شب قدر کی فضیات

مَنُ قَامَ لَيُمَةَ الفَّدُرِ الْمُعَانَّا وَإِحْتِسَالِنَا عُفِوَ لَهُ مَا تَفَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ. ترجمه "جمع فخص نے ایمان اورا خلاص کے ساتھ لُوّاب کے صول کی غرض سے شب قدر بیں قیام کیو (عبادت کی) تو اس کے سارے پچھلے گن و بخش و بے جا کیں سے '۔ (مفادی وسلم)

#### بزارراتول سے بہترایک رات

إِنَّ هٰ اَلَهُ الشَّهُو قَدَّ حَصَرَ كُمْ وَفِيهِ لَيَلَةٌ خَيْرٌ مِنَ ٱلْفِ شَهْدِ مَلَ حُدِهِ لَيَلَةٌ خَيْرٌ مِنَ ٱلْفِ شَهْدٍ مَلَ حُدِهَا فَقَد حُرِمَ الحَيْرَ كُلُه وَلا يُنحُومُ خَيْرُهَا إِلَّا كُلُ مُحُووُم (ابن بد) ترجم " "يدمفان شريف كامبارك مبينة آيا كه جس ش أيك الى دات ہے جو براه بين ايك الى دات ہے جو براه بين ايك الى دات ہے جو براه بين ايك الى الى الى بعد ألى سے محروم رباوه تمام بعد يول سے محروم رباوه تمام بعد يول سے محروم رباوه تمام بعد يول سے محروم آيل ربتا ركم وہ محروم رباوراس (مقدس رات) كى بعد أيول اور نيكوں سے محروم آيل ربتا ركم وہ "

# احكام ومسائل رمضان

رويب بلاب

شرایت بیل رویت بدل کا اعتبار ہے جو واضح طور پر یا شرق شہادت سے اللہ است بو واضح طور پر یا شرق شہادت سے اللہ سے بو واضح طور پر یا شرق شہادت شرکے مقتدر عالم کے سامنے بیش کرنی جا ہے۔ چا عد کے شوت کینے خط تارا الو او بازار اریڈ ہو وائرلیس شیاہ بیٹر سے اگر ۲۹ شعبان کو جا ندنظر ندا ہے تو شعبان کے ۳۰ دن پورے کر کے عید کریں۔ فیک کا روز ورکھنا گناہ ہے۔

مسائل سحرى

سحری کی ناسنت ہے اور باعث برکت گر چدایک القمہ ای کی ہے۔ سحری ہیں الا فیر مستحب ہے گراتی نہیں کہ دفت ہیں شک ہوجائے۔ اگر وفت ہیں گنجائش نہ ہوتو بعات جنابت ہیں تا فیر نہیں کرئی چاہے۔ وضو ہیں گئی ایسی کہ مند کے ہر پرزہ پر پائی بہہ جائے اور ناک ہیں اس طرح پائی لینا کہ جہاں زم پانسہ ہی ئی پہنچ جائے سنت موکدہ ہے اور قس جنابت میں فرض ہے۔ گل اور ناک ہیں ہی فرض میں اس احتیاد ہے گئی کرئی جائے کہ مند کے ہر پرزہ پر پائی بہہ جائے گرطن سے بینچ نہ احتیاد ہے گئی کرئی جائے گئی کرئی جائے گرطن سے بینچ نہ از ے اور ناک ہیں جائے گرطن سے بینچ نہ از ے اور ناکی نہ اور بائی نہ

#### 

انگال میں اللہ عزوجل کے فضل وکرم سے ہربدی کی جگر نیکی کھی جاتی ہے۔
ممکن ہے کہ یہ کرم روزہ داروں کے ساتھ ہی عام ہواور یہ بھی اختال ہے کہ
عاصور کیسے مغفرت ورتو بہ کرنے والوں کیسے تبدیعی مراد ہو۔ جیس کہ قرآن پاک
میں فرمایا گیاہے کہ جنہوں نے تو یہ کی تو القدان کی بدیوں کو نیکیوں سے بدر و سے گا۔
حکر فی ایکم

المام احدين جركل ومطيط فرمات إل

کہ صفور سرکار مدیند مظر آتا ہاللہ تعالی کے خلیفہ و نا کب ہیں۔ اللہ تق لی نے اپنے کرم کے خزانے اور اپنی نعتوں کے خوان سب آپ میں کے مطبع ور ارادے کے در ارز مان کردیتے ہیں۔
ارادے کے در ارز مان کردیتے ہیں۔
یفیطئی مَنْ یَشْآءُ۔ (بو ہر بھلم ص ۵۱)
حضور جے چاہیں عط قرما کیں۔



### روز ہندر کھنے کے شرعی عذر

جب آدگ اید بیشرہ و تو روز ہ ندر کھنے ہے جان جے یہ مرض کے ہو ہے یا دہم پا

ہو جانے کا اند بیشرہ و تو روز ہ ندر کھن جائز ہے۔ جب صحت ہو جائے تھنا کرے ایہ

ہر روز کے روز ہر وز کمزور ہوگا نداب روز ہ رکھنے پر قادراور ند بظاہر آئندہ قادر ہو سکے گا

ہر روز کے ہدلے فدید ہے یعنی ایک سکین کو کھانا کھلائے۔ یہ بوڑ ھانخص جوفد بید جا

ر با چھر روز ہ پر قادر ہوگیا تو فدید لیل ہوگا اور روز ہ کی قضا لائے ہے۔ جو ایس مریض یا

ہوڑ ھا ہو کہ گرمیوں میں روز ہ ندر کھ سکتا ہوتو اب افطار کرے ہواڑ ول میں رکھ لے۔

ماہ عورت یا دود ھ بالانے والی کو جب انہیں اپنی ذات یا بچہ کا اند بیشر ہور روز ہ ندر کھنا

ہوئز ہے لیکن تھناں زم ہے۔

ہوئز ہے لیکن تھناں زم ہے۔

## روز وتو ژنا گناه ہے

روزہ رکھ کر بلاعذر شرگ تو ڈویٹا تخت گناہ ہے۔ ہاں آگراہیا بیار ہوگیا کہ روزہ شاقہ ڈے سے جان جانے کا خطرہ ہویا بیاری کے بڑھ جانے کا احتمال تو ی ہویا اسک شدید پیاس گلی کہ مرجائے کا خطرہ ہوتو اسکی صورت میں روزہ تو ڈویٹا جہ تز بلکہ واجب ہے البتہ صحت ہوجائے ہے قضالا زم ہے۔

مستده جن کاروز ہ فاسد ہوجائے ان پراور حیض و نفاس والی پر جب دن بٹی پاک ہوں۔ تابالغ پر جب دل بٹی بالغ ہو مسافر پر جب دن بٹی تیم ہووا جب ہے کہ پورے ولن روز ہ دارکی طرح رمین ۔

مسئله نابالغ جوبالغ مؤكا قرجومسلمان موان يراس دن كي تضاوا جب فيس بـ

روزه کے محروبات

کی چیز کا بلاعذر چکمنا چبانا بایس طور کرحلق سے بنیج ندائر سے جموف چغلی

حلق میں ازے ندو ماغ بیں چڑھے۔

روزه کی نبیت

دوزہ کی ثبیت بعد فروب آ قاب سے ضحوی کہری تک ہے۔ ہر دوز کیا نہیں اسٹ خوی کہری تک ہے۔ ہر دوز کیا نہیں اسٹ خوی کہری سے بہتر ہے اور نبیت نحوی کہری سے پہنے کر سے تو روزہ ہوگا رات کو نبیت کر سے در یول کیے۔ مؤیّت آن آصُوّم عَدًا لِلّهِ تَعَالَىٰ مِنْ فَوْضِ وَمَصَال مِنْ نبیت کر کے کل اس دمض ن کا فرض روزہ اللہ کیسے رکھوں گا آگر نبیت وان بیس کرے قابوں کیے۔ مَوَیْتُ انْ اَصُوْمَ هَذَا الْبَوْمَ لِلْهِ بیل نے نبیت کی کہ آج اس رمضان کا فرض روزہ اللہ کیسے رکھوں گا ۔ حوال بیل رمضان کا فرض روزہ اللہ کیسے رکھوں گا۔ سحری نبیت سے جب کہ کھے تے وفت ہیدر وہ جو کہروڑہ رکھوں گا۔

## روزه كي حقيقت

نی زاورز کو ق کی فرضیت کے بعدہ اشعبان تا ہیں رمضان کے روز نے فرض ہوئے کرف شرع میں مسمان کا بدیت عبادت سے صدق سے فروب آقاب تک اپنے کو قصداً کھا نے پینے جماع سے ہاز رکھنا روزہ ہے۔ عورت کا جیش ونف ک سے خال ہوتا شرط ہے۔ دمض ن المب رک کا روزہ رکھنے کے ساتھ ہرروزہ دار پر بیہ بھی ضروری ہوجا تا ہے کہ وہ صرف کھانے پینے اور می شرت سے ہی، جنتاب ندکر سے بلکہ قول وضل کو جا تا ہے کہ وہ صرف کھانے پینے اور می شرت سے ہی، جنتاب ندکر سے بلکہ قول وضل کین دین اور دیگر معاملات ہیں بھی پر تا ہوگاری اختی دکر سے جیسا کہ فیعند گئم تشقون کا سے خواج کر سے میں ہر ہے۔ روزہ کی حاست میں آدی ہاتھ پوال کوکسی ہی برے کام کیسے حرکت نہ دیا گلوری نفید ہوگاری اختی دکر ان سے ندکان میں پڑنے و سے اس کا گلوری نفید ہوگاری اختی نہاں کو سے بات کی اس کی اس کی اس کی کھر کھر نے دیا دیا ہوگاری کا می طرف ندا شعم بلکہ نب ان تقوی کا کا مملی نمونہ بن جائے۔

س كى بھى عدائت نەجبونۇ سانگەسكىنو كودونون وقت پېيە بجركركھا ناكھلا ناپ

افظار میں جلدی سنت وموجب برکت ہے۔غروب کا غالب گمان ہوئے پر افظ ركرى جائے - تمازے پہنے افظ ركريں - مجور چھورے بيند يوں تو ياتى سے ان نتنوں سے سنت ہے۔ کھانے میں مشغوں ہو کرنماز میں تاخیر نہ کریں۔ مرد جماعت کھائے کی دجہ سے نہ چھوڑیں۔ آج کل بہت لوگ اس میں بتلا ہیں۔

وفت فطاربيدها يزهيس ٱللَّهُمُّ إِيِّى لَلْكَ صُمَّتُ وَبِلْكَ امْنُتُ وَعَلَيْلُكَ تُوكَّلُتُ وَعَلَيْ رِ رُقِلَتُ ٱلْفَطَرُتُ فَاغُفِرُلِيُ مَا قَلَمُتُ وَمَا آخَرُتُ.

مسائل تزاوت

میں رکعت تر اور کے برغیر معذور مرد وعورت کیدے سنت موکدہ ہے۔ مستورات مگھریس پڑھیں اور مردول کیلئے مجدیش جماعت سے پڑھنا سنت کفاریہ ہے۔ نیت سنت تراویج کریں۔تراویج کا وقت فرض عشہ کے بعدے مجمع مدوق تک ہے بل وتر يرهيس يا بعدوتر

مسئله برجار ركعت روج ك بعد بقدرجار ركعت بمضااور يبح جليل يدرودشريف يرْ هنا متحب بي البيح كمات بيري سُبُحَانَ ذِي الْمُنْلِث وَالْمَلْكُوْتِ سُبُحَانَ ذِي الْعِزِّيةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْرَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِرْرِيَاءِ وَالْحَبْرُوُتِ سُبْحَانَ السلك الْحَيِّ الَّذِيُ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلْيُكَةِ وَالرُّوحَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ نَسْتَغُهِرُ اللَّهَ وَمَسْتَلَّلُكَ الْجَلَّةَ ولَعُوُّ ذُهِلَكَ مِنَ النَّاوِرِ

مسئله ترورك يدبدلوكول كومينفن نأكوار بوتونه فيتميس

مسلله تروزع جماعت كے ساتھ كھرين پڑھى جائيں تو جماعت كا ثواب ل جے المرمجد كواب عروم ربكار

مسئله اگرانی معجد بی فتم قرآن ند بوید جماعت تر وی ند بویا دوسری جگه مام ش یان خوش عقیده سیح خوب تنبع سنت جواوران وجوه سے مسجد محکمہ چھوڑ کر دوسری بدوخ ورز ہے۔

مسئده اورامام محلّم بدعقيده ياريش بريده موتو دوسرى محدث باضرورى ب-مستده کیدادام کودوم مجدول میل پوری تراوی پرهانا جا ترخیل مسند ایک ام کے پیچے پوری تراوئ پر هناالفل ہے۔

مسند اگرفرش جماعت ند پڑھ سکا تواس کو تراوی جماعت سے پڑھنا جا کڑ ہے۔ ً فرض اور تراوح دونول جماعت سے اوانہیں کئے تو اس کو وتر جماعت کے ساتھ ل هناممنوع ہے۔لہذ، گرتارک جماعت فرض اور تر اوس کیا فقد تارک جم عت فرض وتر ماعت پڑھے گا توفعل مروہ کا مرتکب ہوگا اگر چہوتر ادا ہوجا کیں گے۔ بعض مس جد الى ترادى يى نايالغ الركور كوارم بناياج تاب جوبا وجود ناباغ موت كيمسائل صلوة ے بھی نا واقعف ہوتے ہیں۔ نم زتر اوس سنت موکدہ ہے اور نا ہوننے کی نماز خاص نقل بالبندانا وبغ لڑکے کے میتھیے سنن موکۃ واوائیس ہوتیں اور ٹیز بعض معجدوں میں ریش . بدوام مقرر كئے جاتے ہيں۔ ڈاڑھی منڈ وانے والے اور ایک مشت ہے كم ركھنے و ہے کی اما مت مکروہ تحریمہ ہے ایسول کو مام بنانا گناہے ، وران کے چیکھے ٹماز مکروہ الله ميد بوتي ہے۔جس كادوماره پڑھناداجب ہے۔

مستده سونے کی انگوشی بہنن ٔ خانص ریٹی لنگی تھی اور تہبند مرد کو استعمال کرنا حرام ب وراس كم ساتونى زبهي مروه دول-

مسئله بدقة بيول اوربي دينول كورم بنانا مطلقاً ناجا تزب

#### اعتكاف

رمفیان کے خاص اٹی لیس ہے ، یک عنکاف بھی ہے۔ اعتکاف کی ہے؟ ہرطرف سے منقطع ہو کراللہ کے در پر پڑ جاتا اور اس سے کو لگا کے بیٹھ جاتا۔ اس کا اصل وقت رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ یوں تو رمضان کا پورام ہینہ خاص رحمتوں ور برکتوں کام ہینہ ہے لیکن اس حیثیت سے اس کا آخری عشرہ پہلے دونوں عشروں سے بڑھا ہوا ہے کہ قرآن یا ک کا زول بھی آخری عشرہ ہی بیں ہوا تھا۔ شب قدر بھی اس عشرہ بٹی آتی ہے اس سے اعتکاف کیلئے اس عشرہ کو مقرد کیا گیا۔

رمف ن کے دنول بیل میام اور راتوں بیل آیام تو ایجان والوں کیلئے رمف ن
کے بجاہدہ اور رمف ن کی عبادت کا عام نصاب ہے۔ پھر الشانعائی کے جو بندے رحمت
والے اس مہینہ کی رحمتوں اور برکتوں بیل فاص حصہ لیما جا جیں ان کیلئے فاص نصاب
اعتکاف ہے بیتی اللہ کی کی مجد بیل ایپ جسم کو مقید کر دے۔ حاجت بشری کے سوا
وہاں ہے نہ لیکئے۔ ای طرح اپنے باطن کو صرف اللہ تعالی کی طرف متوجہ کردے۔ ای
کی یاد ہوای کا دھیان ہو۔ ای کی عبادت ہوای کی شہیج و تقدیس ہو۔ ای ہے ڈرایای
کے صفور بیل رونا اور ترقیخ ہو۔ ای کے مہامنے گر گر انا ہو۔ غرض وہاں بس وہ بندہ ہو
اور اس کارب کریم۔

حضورا کرم منظولی کا معمول تن کرآپ منظولی رمضان کے آخری عشرہ میں برابراعثکا ف فرمائے ہے۔ ایک سماں کسی وجہ ہے آپ منظولی اعتکاف فہیں کر سکے تر اسکے سال آپ منظولی نے ۲۰ دن کا معتکاف فرمایہ اور ایک سال ایسا بھی جوا کہ رمضان کے پورے مجینہ میں آپ منظولی معتلف رہے۔

الله رب العزت جن كولو فيل دعوه آخرى عشره بن اعتكاف كري اورجن

یے کی وجہ ہے اس کا موقع نہ ہو وہ بھی اتنا ضرور کریں کہ آخری عشرہ بس اپنے

ہرے مشغلوں کو کم ہے کم کر دیں اور دن رات زیادہ ہے زیادہ وقت ، اللہ تعالیٰ کے

بس قرآن کی تلاوت بش اللہ تعالیٰ کی عبادت بیں اور اس کے ذکر بیس مصروف اور

ہواستغفہ ریس مشغول و ہیں ۔ حدے شریف بیں ہے کہ حضورا کرم میلئے تالیا رمض ن

گ آخری دس راتوں بیں خود بھی ج گئے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیداری کا تھم

ہاتے تھے اور ترغیب دیتے تھے۔

۱۰ رمضان المبارک کی عصر ہے عید کا چاند دیکھنے تک اعتکاف کرتا سنت موکدہ اللہ ہے۔ یہ اعتکاف کرتا سنت موکدہ اللہ ہے بیٹی تن مشجر کے یو تمام محلّد کے مسلمانوں سے ایک شخص بھی اگراعتکاف رے گاتو سب بری الذمہ ہوجا کیں گے گوٹواب سے محروم رہیں گے لیکن ترک سنت فاالزام کی برندر ہے گا۔

مسئله اعتكاف أيك مجديش كرناجاب جسيش في وتت نماز جماعت بهوتى

مسئلہ بعد نیت اعتکاف حدم مجد سے لکٹنا بجز انسانی حاجق اور شرعی ضرور تول کے • ام ہے۔

مسئله انسانی حاجتی پیتاب پاخانداورنها تا ہے (اگرنهائے کی حاجت ہو) اور انتخاکر تا اور وضوکر تا ہو۔

مسئله اگرگوئی گھرے مجدیش کھ نالانے وارا نہ ہوتو گھانے کے واسطے بعد مغرب گھرتک جانا جائز ہے۔ بہتر ہیہ کہ کھ ناگھرے لائے اور مجدیش کھائے۔ مسئله اور جاجت شرکی بی نماز جمعہ ہے لہٰذا نماز جعد کو سے وقت بی جائے کہ وہاں جاکر جارشنیس پڑھ کر خطبہ ن لے اور بعدہ چیر کعت سنت پڑھے۔ بلا مغرور بات مالور و معتلف کو مسجد سے بہرلکانا کروہ ہے گھر جنب تک کہ آ و ھے دن سے زیادہ مجد

سے باہر ندر ہے گا اعتکا ف ندتو نے گا۔اعتکا ف بیس معتلف کو کھانا 'پینا' سونا' دین کی کتا بول کا پڑھٹا پڑھ نا' مسائل دین کا بین کرنا' بزرگان دین واغبیاء کرام کے حالہ ت بیان کرنا اگر ضرورت پڑے تو بغیرلہ نے مال کے مجد میں خرید وفروخت جا تزہے۔

#### جمعة الوداع

حضور سيد على تورجهم مين قرائي كارش د كے مطابق جمد كا ون سيدالا يام اور تمام ونول سي افسل ہے۔ آپ مين آئي آئي نے قرما يا جس فحض كا بيدن سد متى ورحمت اور عيادت وريا صنت ميں گر را اللہ تع لى اسے ہفتہ مجر كى آ فات و بديات سے تحفوظ ر كے گا ايك حديث ميں ہے۔ آئے جُد مُعنَّ عِيْدٌ يُلْمُولْ مِنِيْنَ جمد مسمانوں كى عيد ہے جمداور ويد ميں بہت سے امور مشتر كى بيل سے بحد كون قسل كرتا أجلالياس بہن اور خوشبو كا تاسنت ہاور مير ونول ميں اجتماعت كون ميں جمداور عيد ونول ميں باجماعت وود وركعت بيل دونول ميں اجتماعیت ہاور خصيداد زمی ہے۔ جمد قضا ہو جائے تو ظهر ميں عنت نوت ہو جائے تو تلم اللہ عند عيد جمد قضا ہو جائے تو تلم بار حمد كا دكام سورة جمد ميں بيان ہوئے بيل۔

نی اکرم ملتے ہوتا ہے فرمایہ جو کے دن کی سرعت آتی ہے۔ جس میں ہردہ قبول ہوتی ہے۔ حمارت الی بن کعب بھائند کہتے ہیں وہ ساعت نماز عصر کے بعد آتی ہے اور اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو عصر کی نمہ زے فر غت کے بعد مغرب کی نمہ ز کے انتظار میں مگارہے۔ ذکر وفکر میں مشغول رہے اور اپنے مقصد کو پیش نظر دکھے۔ کیاں تک کہ مغرب کی اذان ہوج نے حضورا کرم میلئے تائی نے فرمایا جو شخص جو بی نمہ ز کم ادائی گئی کہتے سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ تع لی اسے وزئ کے صدقہ کے برابر والے والے کو گائے کے صدقہ کے برابر۔ اس مقبر پرجانے والے کو مینڈ سے کے برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ قسے سے برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مینڈ سے کے برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ قسے سے برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ قسے کے برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ کی سے سے بہتے ہوں۔ دوسرے نہر پرجانے والے کو مرغ کی برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ کی سے برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ کی سے برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ کی سے برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ کی سے برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ کی برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ کی برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ کی برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ کی برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ کی برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ کی برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ کی برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ کے برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ کی برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ کی برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ کی برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ کی برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ کی برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ کی برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ کی برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ کی برابر۔ چو تھے تمبر پرجانے والے کو مرغ کی برابر کی برابر

ے صدقہ کے برابراور پانچ یں نمبر پر ج نے والے کو بیک انڈے کے صدقہ کے برابر

اب ملتا ہے اور جب خطیب خطبہ پڑھنے کیئے کھڑ اہوجا تا ہے تو فرشتے بھی سننے کیلئے

عدیش واخل ہوجاتے ہیں۔ یہ صرف جلدی جانے کا تواب ہے اور نماز کا تواب

مک ہے اور وہ بہت زیادہ ہے۔ ارش ورس لت میں ب مسلئے تین ہے کہ جمعہ کی نماز او

سے والے کے وہ تمام گزہ جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہوتے ہیں۔

میں جاتے ہیں۔

اش دیے جاتے ہیں۔

جمعة المب رک کمی بھی ہفتے کا ہومومنوں کینے باعث برکت ورحت اور موجب باعث برکت ورحت اور موجب باعث ومفرت ہے الدوائ کے نام سے مشہور ہے ہو ڈھلے الدوائ کے نام سے مشہور ہے ہو ڈھلے علی عور ورقران السعد مین ہے۔ جمعة الدوائ مسلمانوں کی عظمت و الدت اور ہیبت وجلائت کا عظیم مظہر ہے۔ اس دن ہوگ انبوہ درانبوہ جامع مساجد کی مساجد کی شد نتی گی کا نام بلند کرتے ہوئے نکلتے ہیں ۔ ایسے بٹس ما نکدانہیں اسپنے جھرمث شرے لیے ہیں اور جریم نازے سے دجمت ومعقرت کی بارش ہوتی ہے۔ جمعة الودائ کا شرید دی وال کی مقبولیت کا دان ہے۔ اس دن احت مسلمد کی فد ح و مبارک دن بلد شبد دی وال کی مقبولیت کا دان ہے۔ اس دن احت مسلمد کی فد ح و دواوری کم اسلام کے عزمت و غدید کیا جے دی کی خرود سے۔

جف لوگ اس دن قضاعری تام کی کی نماز بھی اور کرتے ہیں۔ان کے خیال اس عربی قضاعری تام کی کی نماز بھی اور کرتے ہیں۔ان کے خیال اس عربیر کی قضا کیں ای ایک بی عبدے ہیں اوا موجاتی ایں۔

عوام میں بیرخیال نامعنوم کیے،ورکہاں سے رواج پا گیر۔ ببرحاں مسئلہ یہ ہے یہ جونمازیں روگئ ہیں وہ جمعہ: ابوداع کی قف عمری کے دونفل سے ادانہیں ہو سکتیل۔ مس کیسے بہر حال ان ٹوت شدہ فمازوں کوادا کرنا ضروری ہے۔



#### ليلة القدر ميك عقيم بربركت نوراني رات

# ت ئىسويى رات كے فضائل اوراحكام ومسائل

(3751)

جس نے لیدہ القدر میں بمان ورحق ب کے ساتھ دتی م فر ، یا۔اس کے گذشتہ سمناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

تی م کے معنی

قیم کے متن ایک تو تیم فی الصوفہ کے ہیں میٹی میلۃ القدر میں نماز پڑھنایا تیم کے متن ایک تو تا میں القدر کو چگر گرارنا خواہ نم ز کے سرتھ یا اذکار کے سرتھ سے مرادرات کا قیام ہے یا بعض کا ۔ اکثر شارصین نے اس ہے بعض حصہ رہ تا تی مرادلیا ہے لیکن علامہ پیٹی جملتی فرہ نے ہیں کہ جب من یک شکہ بوڈ ماکہ جانے تو اس ہے بعض یوم کا دوزہ مر وزیس ہوتا ۔ اس طرح من یہ گئے تم کا مفظ سے ہے تو اس ہے بعض یوم کا دوزہ مر وزیس ہوتا ۔ اس طرح من یہ گئے تھے کا مفظ سے ہے تو اس ہے بعض مرادہ ونا چا ہے اور میاس کے بھی کہ تربیہ لقدر 'من یہ تھے کہ کا مفطل ہے ہوا ہے اور میاس کے بھی کہ تربیہ لقدر 'من یکھ کے کا مفطل ہے ہوا ہے اور میاس ہے کہ دوہ فاعل کے قول کوش ال ہوتا ہے مہذا

### سيدنا صديق اكبر بناتفة

خاص ال سابق سير قرب خدا أوحد كامليت په لكون سمام سايت مصطفى بايت اصطفا عو و تاز خلافت په لاكمول سلام سين اس افضل الخبق بعد الرسل تانى بشين بجرت په ماكمول سمام اصدق الصادقين سيدامتين مسيدامتين

سيدنا فاروق اعظم رفاعظ

وہ غمر جن کے اعداء کے شیدا ستر اس خدادوست حضرت پدلا کھول سدم فارق حق و باطل امام الهدی تینج مسول هدت په لاکھول سدم ترجمان نبی جمزون نبی جنوب شان عدالت په لاکھول سلام

ستيدنا عثمان غنى ضالندر

زاه حید احدی پ درود دولت حیش عمرت په لاکهول سلام در منشور قرآن کی سلک مهی دوج دد لور عفت په لاکهول سلام ایش عثان صحب قمیص بدی حقان صحب قمیص بدی حقد پوش شهادت په لاکهول سلام

سيّد ناعلى المرتقنلي خالفيّهُ

مرتضی شیر حق المحج المجهدیں ساتی شیر و شربت په لاکھول سلام شیر ششیر زن شاہ نجیر حکن پرتو دست قدرت په لاکھوں سلام ماحی رفض و تفضیل و نصب و خردج محل میں و سنت په لاکھول سلام ماحی وین و سنت په لاکھول سلام ازاعلی حضرت پرتشے

لالله استعال کیا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کیا جائے اس میں زیادہ سے زیودہ خوص ہو۔ چنا نچر حدیمہ مندا حمد ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔

حضوراكرم مطالحة فرمايا

مَنُ هَمَّ بِحَسَنَةٍ كُتِبَ لَـه عَشُرُ حَسَنَاتٍ إِذَا ٱشْعَرَ بِهِ قُلُهُ \* وحَوَّصَ ـ (منداح)

جس نے ایک نیکی کی نیت کی تو دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں جب کداس کے دل میں اس کا شعور اور حرص ہو۔ ( بیعنی استخصار نیت )

مدیث ہذاہے واضح ہوا کہ خوص نیت ہے اوپر بھی ایک درجہ ہے جس کورر خلوص تے جبیر کر پہنے ۔ مغفر کے معنی چھپانے کے ہیں۔ مغفراک ہے ، خوذ ہے کیونکہ اس سے سرحچپ ج تا ہے اور آ دئی آلوار کی ضرب سے محفوظ ہوج تا ہے۔ معنی حدیث یہ ہیں کہ جس نے لیلہ القدر ہیں اس کے تق ہونے کے اعتقاد کے ساتھ صرف القد تعالیٰ کی خوشنودی کیسے عہدے کی آواس کے گذشتہ گناہ محاف ہوجا کیں گے۔

تحردا لیلة القدر فی الوتو من العشر الا حومن رمضان-(ناری) جس سے اتا معلوم بوا کرشب قدر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں

## اسلامی تغریبات کی گری اسلامی تغریبات کی ایکان کی اسلامی تغریبات کی ایکان کی اسلامی تغریبات کی ایکان کا

قیام کوتمام رات کے ساتھ متصف ہونا جا ہیں۔

#### ایمان داختساب کے معنی

احادیث ش احساب کے مقط کا استعمال کثرت سے ہوا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے ہوئی کا ہدارا کیدن پر ہواوی لے اورای ل کا تو اب نیت پر موقوف ہے لیکن نیت مرتبہ عمر کا ہے اورائی ل کا تو اب نیت سے بھی او پر ایک ورجہ ہے ور مراو اس سنیت سے بھی او پر ایک ورجہ ہے ور مراو اس سنیت کا استعمار ورنیت کی زیادتی ہے۔ یہ تی وجہ ہے کہ اس افظ کا استعمال شارع نے ذہول و مشقت کے مواقع پر کیا ہے۔ مثلاً حضور مِشْخِرَیْن نے فر مایا۔ "جس کا پچے مراسی ہوتا کہ جم کر کرے اورا حتساب کرے"۔ اب و کیمنے پچہ کا مربو تا آفت ساوی ہے۔ اس میں انس نے کے افتیار کو پچوڈ شربیس ہے اور یہ کہ اس مصیبت کے وقت تا وی کو وہم بھی نہیں ہوتا کہ جھے تو اب ل سکا ہے تو یہ ذہول کی جگرتھی ۔ اس لیے ش رع سے فرمایا کہ اگر چہ یہ آفت ساوی ہے۔ لیکن ضوص نیت کے ساتھ اگر کوئی اس مصیبت نے فرمایا کہ اگر چہ یہ آفت ساوی ہے۔ لیکن ضوص نیت کے ساتھ اگر کوئی اس مصیبت نے فرمایا کہ اگر چہ یہ آفت ساوی ہے۔ لیکن ضوص نیت کے ساتھ اگر کوئی اس مصیبت بر مبر کرے تو اس کو واب مل جائے گا۔

مشقت و مجاہدہ کے موقع پر بھی شارع نے اس کا استعال فر ، یا جیسے آیا م لیانہ
القدر بیں جب انسان عب دت میں محوجو جاتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہے تو ایک جہت سے
اس کو ذبول ہوتا ہے اور وہ میہ بھتا ہے کہ میری میہ عبادت وطاعت ہنف ہے اور اس
وقت وہ میر محسون نہیں کرتا کہ اس طاعت کی توفیق بھی خدانے ہی دی ہے تو ایسے موقع
پراس کو تنہیں کی جاتی ہے کہ وہ نیت میں از دیاد پیدا کرے اور خلوص کو اور زیادہ بڑھا ہے
تا کہ اجریش اضافہ ہو۔

ای طرح این الل وعیال پرخری کرنایا نماز کیسے دورے چل کرآ تا بیا ہے۔ نیک کام میں۔جن کوآ دی یہ جمتا ہے کدان کے کرنے سے کیا او ،ب ہوگا۔ کیونکہ وہ میہ گل ن کرتا ہے کہ بیوی بجوں پرخری کرنا ایک طبعی چیز ہے گراس موقع پر بھی احتساب کا ویے بررگان دین وسلحائے است نے ذکر اور لوافل کے متعدد طریقے معقول اسے متعدد طریقے معقول اسے مشار اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ شب قدر کی ٹی زغین قیم پر ہے۔ افسان او مسط اسکو سے اقل دور کعتیں اوسط سور کھتیں اگر بیک بزار رکعت ۔ جو تیم جا ہے افسان اختیار کر ے۔ بررکعت میں سورہ الحمد شریف کے بعد سورہ إلّ الله ایک مرتبداور سورہ فل ہو اللہ مرتبہ پڑھے اور ہر رکعت پر سمام پھیر نے کے بعد بورگاہ رسالت مسئے تی اور ہو رکعت اس میں جا درکعت اس میں ہورہ اللہ مرتبہ میں ہوا درکعت اس میں جو درکعت اس میں جو درکعت اس میں ہورہ اللہ مرتبہ میں ہورہ الحمد شریف کے بعد سورہ ایم التکا شرائیک مرتبہ ورسورہ قبل مواللہ عمل مرتبہ بڑھے۔

حعرت على المرتفعي كرم الله تعالى وجهدالكريم في فرمايا كه جوفض شب قدريل المراحة المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب الله الله في المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب الله في الله والمائة الله في الله والله و

میں آیا کرتی ہے۔ بعض علم و نے اپ مشہرہ و کشف وعلم کے عتبارے مختلف تاریخیں بیان کی ہیں مثلاً

سيدالمغسرين معزد عبدالله بن عباس فالنز فرمات بيل كه

وہ درمضان امب رک کی ستائیسویں رات ہے۔ سورۂ قد رہیں اس کی جانب دو طرح اشارہ فرمایا۔ اقل یہ کہ سورۂ قدرتمیں کلموں پر مشتمل ہے۔ان ہیں ستائیسواں کلمہ مفظ تی ہے جولیلة القدر کی تجیم ہے۔ دوسرے یہ کہ لیلة القدر میں لوح وف کمتو لی بیں ور غظ لیلة القدر کوسورۂ قدر ہیں تین مرحبہ فرمایا تو کو تین میں ضرب دیئے سے ستا کیس حاصل ہوئے۔

 الاست امام اعظم ابوحذیفه و النوسنے فرمایا کدوہ رمض و السبارک بیس ہوتی ہے اور اکثر و بیشتر رمغیان کی آخری دس تاریخوں میں۔ حضرت ابوانحن المنظیم فر و تے ہیں کہ جب ہے باغ ہوا ہول۔رمضان میں شب قدریا تا ہول۔میرا تجربہ ہے کہ اگر پہل تاریخ رمضان لمبارک کی اتوار یا بدھ کو ہوتی ہے تو شب قدرانتیویں رات کو ہوتی ہے اور جب پیر کی پہلی ہوتی ہے تو اکیسویں شب کوشب قدر ہوتی ہے اور جعد یا منگل کی مہبلی ہوتو ست تیسویں رات کوشب قدر ہوتی ہے اور جب جعرات کی بہلی ہوتی ہے تو پیچیے ویں کومیلۃ القدر ہوتی ہے ادر جب ہفتہ کی کہی ہوتی ہے تو تیسویں شب کولیدہ القدر ہوتی ہے ، مگر ظاہر ہے کہ شب قدر کی تاریخ سے متعمق بزرگوں ے جو کھ منقول ہے وہ ظن و تمین کے درجہ س ہے۔ کوئی حتی اور قطعی بات تمیں ہے۔ اگر اس مقدی رات کی تلاش میں رمضان کے عشرہ اخیرہ کی تمام راتوں میں شب بیداری کی جائے تو مجمع عب نہیں کہ وہ رحمٰن ورحیم خدااس عشرہ کی بر کت سے ہررات ك عبودت كاثواب شب قدرك برابري عصافرهائة واللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيُّهم \_ ہر شب جب قدر است اگر قدر بدائی

رتے ہیں۔ بیٹی شریف کی حدیث میں ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جریل این نالیا کا ملا ککہ کی جماعت کے ساتھ ارتبے ہیں۔

يُصَنُّونَ عَلَىٰ كُلِّ عَبْدِ قَائِم أَوْ قَاعِدِ مُذَكِّرِ اللهِ عَزَّوَ جَلَّ ( عَلَى) لا برقيم وتعود كرف والع بندے كيلئ جوذكر وعبودت للى يس مشنول بو تربيل

من تُحلَّ المَو بعن اس شب بين سال بجرك احكام ثافذ كيّ جائے إين اور
 من مكد كوسال بجرك وظائف وخده ت يره موركيا جا تا ہے۔

فَرُفِعَتُ وَعَسِّمِ أَنْ يَّكُونَ حَيْراً لَّكُمْ فَالْتَمِسُوُهَا فِي السَّبِعِ والتِّسْعِ وَالْنَحَمْسِ ـ (١٤٠٤)

حصرت کعب بڑا تھ جناب عبداللہ بن الی صدوری بڑا تھے۔ اس قرض کے مطالبہ بیں ان کے درمین جھڑا ہوا اور ،ن کی آ وازیں صفور فائیلا کی موجودگی بیں بائد ہو تکئیں۔ جس پر صفورا کرم مطابق نے قرمایا کہ بین اس لئے تشریف اور بین کرتم کو شاکھ کی بین اس لئے تشریف اور تھا کہ بین اس لئے تشریف اور تھا کہ تم کوشب قدر کی تاریخ بناؤں گرتم بارے جھڑنے نے اور آ واز بلند کرنے کی وجہ سب قدر میں گئی لیمن اب اس کی تاریخ کے بنائے سے جھے روک ویا گیا۔ سب قدر میں بین کہ اب اس کی تاریخ کے بنائے سے جھے روک ویا گیا۔ کو تک کے بنائے سے جو کو تا تو چر صفور فائیلا میں شفر ماتے کہ اب تم رمض ن کی ایا گیا۔ کیونکہ آگر یہ مصلب ہوتا تو چر صفور فائیلا میں شفر ماتے کہ اب تم رمض ن کی

المعظيم جب تك ممكن بورد متاري

- ٣) سورهٔ قدر ش شب قدر كمندرجه في خصائص كابيان ب-
  - اِنَّا ٱلْوَلْكَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ \_\_\_\_\_

جینک ہم لے اے شب قدر ش اتارا پینی قرآن مجید کولوح محفوظ ہے آسان دنیا کی طرف یکمبارگی اس شب ش اتارا۔

ب) لَيْلَةُ الْقَلْرِ خَيْرٌ مِّنُ اللهِ شَهْرِ-

شب قدر ہزار مہینوں ہے بہتر ہے بینی شب قدر میں نیک عمل کرنا ہزار داتوں کے عمل کرنا ہزار داتوں کے عمل کرنا ہزار داتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ صفورا قدس مین کی آئی آئے نے فر ایا جس نے اس رات میں ایون و افعاص کے ساتھ شب بید ری کی۔اللہ تھ کی اس کے سال بحر کے گناہ بخش دیتا ہے۔ افعاص کے ساتھ شب بید ری کی۔اللہ تھ کی اس کے سال بحر کے گناہ بخش دیتا ہے۔ (مسم شریف)

نیز حدیث یل ہے کہ ٹی کریم مطابق نے اُست ما بقد کے ایک میں کے خف کا اُست ما بقد کے ایک میں کے خف کا اُست ما بعد تھا میں اس عبادت کرتا تھ اور تمام دن جہد ویش معردف رہت تھا۔اس طرح اس نے بڑار مہینے گزارے ہے۔مسلمانول کو اس سے تجب ہوا۔اس پر اللہ تن کی نے حضورا کرم میں تقدر ہزار مہینوں صفورا کرم میں تقدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ (ابن جریم ملر بق بجابہ) یہ حضور فالیا پر اللہ تن کی کا کرم ہے کہ حضورا کرم میں کہتر ہے۔ (ابن جریم ملر بق بجابہ) یہ حضور فالیا پر اللہ تن کی کا کرم ہے کہ حضورا کرم میں کہتر ہے۔ (ابن جریم ملر بق بجابہ) یہ حضور فالیا پر اللہ تن کی کا کرم ہے کہ حضورا کرم میں کے ہزار ماہ عبادت کرنے والوں سے فیادہ ہو۔

ج) قَرَّلُ الْمَلْكِكَةُ وَّالرُّوْحُ فِيْهَاد

اس میں فرشتے اور جریل نظیا اتر تے ہیں۔اپنے رب کے علم سے ہرکام کیلئے اور سلائتی ہے من چکئے تک یعنی اس رات زشن پرجو بندہ کھڑایا بیٹ عہدت البی ش مشغول ہولو فرشتے اس کوسلام کرتے ہیں اور اس کے جن شی وع واستغفار

۲۵'۲۷'۲۱ تاریخ کوشب قدر تلاش کرو۔ بلکه مطلب صرف بیرے کداس کی سی تاریخ الان کی اس کی تاریخ الان کی ت

حضرت کعب باللی این قرض کے سلسدیش بھکڑے تھے اور طاہر ہے کہ ا ہے حق کی وصولی کیلئے جھکڑنا بلکہ مجد بیں جھکڑنا کوئی بری بات نہتھی مگر چونکہ بجضور نبوی ملایکا د و جھٹز ہے اور ن کی آ وازیں بدند ہوگئیں جواگر چہ ہے اختیار بدند ہوئیں مگر مجر بھی بیاس نشرب سزت کونا کو، رکز رااوران کے جھڑنے کی وجہ سے شب قدرا تھا ل كنى كر صفورسيد عدم والفيلية كى رحت في الدوقع برجى ساتهدويد ورآب والفيلية نے فرمایا. کد گونتہارے جھکڑنے کی دجہ سے تاریخ تو اٹھا ک کئے ہے مگر شب قدر کی تاریخ کا اٹھ جانا یہ بھی تمہارے لئے خیر ہے اور خیراس لئے ہے کہ اب جب کہ تمہیں اصل تاریخ معلوم نہیں ہے تو رمضان کی ان تاریخو ں میں ضرور قیام کرو گے اور اس کی تلاش ک کوشش کرد ہے پھرا گر واقعی شب قد رکو یا لو ہے تو اس لعمت عظمی کو حاصل کرلو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شب قدر کی تلاش میں جو وانت صرف ہوا ہے اور شب قدر کے یانے کیدع بررات میں جوعباد تیں کی ایل ان کا جرعلیدوٹل جائے گا۔ (والدواس علیم) حضرت معرور ذالنذ كتے ہيں ہيں نے ديكھ كەحضرت ايوذ ر ڈالنز اوران كا غلام دولوب ابيك جيب بس سيتي موت بيل-في مرسم عام طور يرغلام اورة قاكاب س كيك جيب خييل موتا \_اس بريس ني اس كي وجه يوجي تو حضرت ابوذر والله في حديث سن كى حضورا كرم يطي تَنِين فرمايا ب كه غدامول س جهاسلوك كروجوخود كهاد كان كو بھی کھا۔ ؤجوخود پہنوان کوبھی پہناؤ۔

الله حضرت ابوذر فالنون في حضرت بال فالنون كويه كهدديا" وكالى فورت ك يح " جس برحضرت بلال في النون كالم ورق و من النون في النون و من النون و من



# ماه رمضان السبارك كى چنديا دگارتار يخيس

### ٣ رمضان المبارك الهجري

ف لون جنت معفرت فاطمة الزجرا وي على عاري عاري بيار على ما ري بيارور عالم منظ الله على سب سے چھوٹی صاحبز ادى ہيں۔ مال كا نام حضرت خد يجة الكبرى والناه ب- آب الناه الوت اليسال إلى مدين بدا موسي -

آب رفاتي كم ماجر ادول بل معرت اوم حسن اور حضرت اوم حسين وفاي بہت بلند یا بیاه م بیل-آ تخضرت مظیلاً کی گوا پی بین سے بہت محبت تھی اور فرا ات تے کہ فاحمہ وفائق میرے کوشت کا فکڑ ہے۔ معزت فاطمہ واٹنی کوآ تحضرت مسلکی آ ك وفات كا بهت يوارخ تقاسة خرائ فم بين بارر بيت لكيس اور كرس رمض ن المبارك اا ججری شن وفات یا سمکس \_ حضرت علی کرم الله و جهدالکریم بے عسل دیا۔ حضرت عباس ما تند نے تماز جناز و پڑھائی اورعشا می تم ز کے بعد جنت البقیع میں وفن کیا۔

حفرت عائش مدیقہ والی فرماتی ہیں کہ میں نے آ تحضرت مطاقی آ کے بعد جناب فاطمه وتاليى سے زيادہ نيك اور سياسى كوئيس بايا۔

#### •ارمفيان المبارك•انبوت

ام المؤسن معرت خديجة وأنعي كانقال كى الريخ بـ مناندان قريش كى بہت ورسااور مال دار قالون تعیں مہمال کاعرض الخضرت مظامی ہے۔ شادی کی۔ اعلان نبوت کے مہد دن معلمان ہو گئی اور دنیا میں سب سے مہل مسمان خاتون

" نے کا شرف حاصل کیا۔ آئف سرت مطیح تیا کی تمام اولا و آپ زالھیا تی سے طن سے ر ا ہوئی۔ صرف حضرت ابراہم زائشہ حضرت ماری قبطیہ زائلی سے پیدا ہوئے۔ اً فضرت مَشْفِظَةٍ إلى بهت محبت كرتى تحيس اور ول كوب دريغ اشاعت اسدم بيل ع كرتى تهيس - نكاح الوطاب ولله في في عليه تعد اورده ٥ ورجم مهرة تخضرت ينة كالمرف سے اوا كئے تھے۔ انتقال سے قبل وصب كائمى كدآ تخضرت الطيقية یہ ہے گفن سے اپنے کرتہ لیبیٹ دیں تا کہ آخرت میں سکون حاصل ہو۔ ۲۵ سال کی عمر ش ١٠ رمضان المبارك ١٠ نبوت بي وفات يا كي - ٱلخضرت مِطْحَيَّةٌ نے قبر بيل نارال زجناز والجمي تك قرض فبيل بوني تقي\_

#### عارمضان المبارك غزوة بدر

بدرایک گاؤں کا نام ہے جہاں ہر سمال میلا ہوتا ہے۔ بید مقام مدید منورہ ہے فریا ای میل کے فاصلہ برہے حضور سیدعام مطابقی اور آب مطابقی کے مراہیوں ئے جب جرت فر ، فی تو قریش نے جرت کے ساتھ ساتھ ہی مدیند ہے تملیک تیاریال ٹروع کردی تھیں ۔اسی اثناء میں بیٹھط *خبر مکہ معظمہ بیں پھیل گئی تھی ک*ے سلمان قافلہ کو ا نے آرہے ہیں اوراس برمزید کہ حضری قبل کا اقد قیدوا قعہ پیش آ گیا جس نے قریش ى آتش غضب كواور مجر كا ديا - حضور مطيئة تي كو جب ان حارت كى خبر موكى تو آب تعلق في سخاب كرام رفي تقايم عن كوجمع كيا اورامروا تع كا أظهار فرمايا - حضرت الوجر الله في جواب من جان ناران تقريرين كيس-

حضرت سعد بن عباد بالله و ارمزارج ) في عرض كى بارسول الله مع الم فا الشم آب الرفرما كيل توجم مندريل كوديدي رحفرت مقداد والتفؤ ن كهارجم موى الله كاقوم كاطرح بينه كمين محكمة ب عظائمة اورة ب عظائمة كاخداج كرازير م لوگ آپ مطاق کے والے سے بائیل سے سے چھے لایں گے۔ محابہ کرام ﴿ اللهُ مِن مِن جَا بَجَا بِإِنْ رَوْكَ كَرْجِهُو فَى جَهُو فِي حِضْ بِنَا لِيَ تَا كَدُونُواورْ فَسَلَ كَ امَّ مَن سَيسَ قِرْ آن كَرَيمُ فِي النَّهُ وَلَى احسان كالون وْكُرْفُر وايا \_ وَيُسَوِّلُ عَلَيْكُمُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ \_

مد اور جب کہ اللہ نے آسان سے پانی برسایا کہ تم کو پاک کرے۔ پنی پراگر چہ قبضہ کرلیا گیا تھ ۔ لیکن ساتی کو ژر میٹ کا ٹیش عام تقاراس لئے مسول کو بھی پانی لینے کی عام اجازت تھی۔ بیدرات کا دفت تھا۔ تھتے ہوئے مسعمان الا ایول نے کمرین کھول کر رات بھر آ رام کیا۔ لیکن صرف ایک ذات تھی (ذات نبی میاز تماز جہ و برخطبہ ارش وفر مایا مداز تماز جہ و برخطبہ ارش وفر مایا

صبح ہوتے ہی آپ مطاق آئے نے صف آرائی شروع فرمائی۔ وست اقدس میں ایس تیر تھا اس کے اشارہ سے مفیل قائم فرماتے ۔ مہاج بین کاعلم حضرت مصعب بن مہر میافتہ کو ۔ خزرج کے علمبروار حباب بن منذر فیافتہ اوراوس کے سعد بن معاذ فیافتہ تھر فرمائے ۔ اب دو صفیل آ منے س منے مقابل تھیں ۔ حق و باطل نور وظلمت کفرو ملام کی ۔ قرآن کریم نے اعلان کیا۔

فِئَةٌ تُفَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخُرى كَافِرَةً.

(جولوگ با ہم لڑے ان بیں تمہارے لئے عبرت کی نشانیاں ہیں) ایک خدا ل راہ بیل لڑر ہا تھااور دومرام ککر خدا تھا۔

میر بجیب منظرتھا کہ اتن بردی وسیع دنیا میں تو حید کی قسمت صرف چند جانوں پر "سرتھی۔ بخاری ومسلم میں ہے کہ حضور اکرم میلئے تیج پر سخت خضوع کی حالت طاری گی۔دوٹوں ہاتھے پھیلا کر ہارگا دایز دی میں عرض کرتے تھے۔

" خداما اكريه چندلفوس آج مث ميكو كرقي مت تك تونه بوجاجائ كا"\_

اسلامی تقریبات کی ایکانی کی اسلامی تقریبات کی ایکانی کی که ایکانی کی ایکانی کی ایکانی کی که ایکانی کی که ایکانی کی ایکانی کی کام کام کی که ایکانی

و المائدة عن ان يرضوص جملول عصور سيّد علم من الم المرائدة كاجرة اقدى جمك الله

#### ٢ ارمضان السارك٢ بجري

الرمض ن المب رک کو آپ میش آن تقریباً عمن سوجان نارول کے ساتھ شہر سے میں موجان نارول کے ساتھ شہر سے دوانہ ہوئے۔ ایک کی گا گا کر فوج کا جائزہ یہ اتو جو کم عمر سے خمیں والیس فرہ یہ حضرت عمیر ابن الی وقاص می تقد ایک کمسن بچہ سے۔ ن سے وہی کینے کہ گیا تو وہ رو پڑے حضور مین کھی گیا تو وہ رو پڑے حضور مین کھی نے بیدد کھی کر انہیں شال جہ در ہے کی جازت دے دی عمیر بڑائی کے لئے بیس تلوار حاکل کی اور اب فوج کی کل بیس الله استان کی اور اب فوج کی کل تعداد ۳۱۳ تھی جس میں سی ٹھر مہر بڑاور باتی انصار سے اور کارمضان المب رک ہم جرک سی معظم سے قریش بڑا ور اس ان ور امان سے فکلے۔ معظم سے قریش بڑے مراز ور امان سے فکلے۔

- ا) ہزارآ دمیول کی جعیت تھی۔
  - ۲) سوسوارون کارس له تفا\_
- ٣) روساً قريش سب شريك تنف
- سم) مراءقریش باری باری برروز دس اونت ذرج کرتے تھے اور عقبہ بن رہیدجو قریش کاسب سے معزز رکیل تھ فوج کاسپہ سالار تھا۔
- ۵) قریش چونکہ پہلے آئی گئے تھے اس سے انہوں نے مناسب موقعوں پر قبضہ کرمیا تھا۔

#### ال کے خلاف

سلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں نہ تھ۔ زین ایک تھی کداونوں کے پاؤل اعظم میں ہوئے ہے کہ اور جم کئی اور صحابہ کرام

مید معرک ایثارہ جاں خاری کا سب سے بڑا جیرت انگیز منظرتھ۔ دونوں فو جیس سرینے آئیں تو ان کونظر آیا کہ خودان کے جگر کے لکڑے ان کی تلواروں کے سامنے تھے۔ حصرت ابو بکر صدیق بڑائٹو کے صاحبز ادے جواب تک کا فریخے میدان جنگ میں بڑھے تو سیّدنا صدیق اکبر زہائٹو تکوار کھنچ کر آئے گئے۔

اسلامی تغریبات کی کار ۱۱۵ کی کار

عنتہ میدان میں آیا تو عنبہ کے فرزند حذیفہ مقابلہ کو لگئے۔ حضرت فاروق اعظم بڑائید کی تلوار ماموں کے خون سے تکلین تھی۔سب سے پہلے عنبہ نے میدان جنگ میں مبازر طلی کی تو حضرت جمز ہ وعبیدہ ورڈی تی جی میدان میں آئے نے منابہ حضرت جمز ہ دلی تھی ہے اور وابید این تھی حضرت علی زائشتہ سے مقابل ہوا۔

سعد بن العاص بن فی عبد اس سے میں العاص بی و ک تک نوے میں ڈویا ہوا صف سے فکا رحمز سے نوائند کا بیٹا عبد اس سے مقابلہ میں فکلے۔ تاک کراس کی آگھ میں برجی ادرم کیا۔ ماری۔ ووز مین برگر پڑا اورم کیا۔

اب عام محد شروع ہوگیا۔ مشرکین اپ بل بوتے پرلزر ہے تھے کیکن حضور سیّد عالم بھ اُلِیَا آیا تا مربسجد ورب العزت پر بھروسے فرمائے ہوئے تھے۔

ایوجہل میں ذورمعو ذری تفایل کے ہاتھوں مارا کی اور عتب الوجہل کے مارے جانے پر قریش کا بات کے مارے جانے پر قریش کا بات کا گئے۔ خاتمہ کا جائے ہیں ہے دلی چھا گئی۔ خاتمہ کا جنگ پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں بی سے صرف چودہ محصوں نے شہادت بائی جن بی جن بی چیرب جراور باتی افسار متے لیکن دوسری طرف قریش کی طافت ٹوٹ گئے۔ رؤسا قریش جو شی عت بی ناموراور قبائل کے سیدسالار تھا لیک کرکے مارے گئے۔

خصوصيات

بيكفرواسنلام كالهبلي جنك تقى اوراس كه اجميت كابيرعالم تحاكد خودرب العزت

اللہ نے بدر کی لڑائی میں تنہاری مدوکی حالا تکہتم کمزور تھے۔ الل بدر کے نصائل میں بدکہ ویٹا کائی ہے کہ اللہ تعالی نے تنہارے لئے جنت مقرر فرمادی ہے۔ (حدیث) اس ٹڑائی سے تمیں بیسبق ملتاہے کہ ضوص ولگہیت کے ساتھ کلمہ حق کی بلندی بیٹے میدان عمل میں نکلا جائے تو کوئی وجنہیں ہے کہ بھرے حق امارے شائل حال نہو۔

> آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمال پیدا آگ کریکتی ہے انداز گلتان پیدا

#### ارمضان السارك ٥٤ جرى

یہ حضرت عاکشہ صدیقہ والھا کے انتقال کی تاریخ ہے۔ آپ واٹھا حضرت المجرک میں مدیقہ واٹھا کے انتقال کی تاریخ ہے۔ آپ واٹھا حضرت المجرک میں انتقال کی تاریخ میں ۔ شواں اجرک ان آخر میں انتقال کی اور آ تخضرت المجرک ہوگی اور آ تخضرت المجرک ہے سے تھ 9 سال ہوا۔ آپ واٹھی بوئی زبردست عالمہ نقیمہ اور فاضلہ تھیں۔ مورے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ واٹھی بوئی زبردست عالمہ نقیمہ اور فاضلہ تھیں۔ آپ واٹھی نے بہت کش ت سے احاد یہ بیان ک میں سے بوئی دکھی ہے بہت کش ت سے احاد یہ بیان ک سے ایس بیان کی سے بوئی دریا دنت کرنے آئے ہے تھے۔ آپ

وٹائنی نے منگل کی رات ۵۷ جمری میں نقال فر میار بھتی شریف میں مزار ہے۔ حضرت ابو ہر رہے و بڑائنڈ نے نماز پڑھائی۔ یہ امیر معاویہ بنائنڈ کی حکومت کا زمانہ تھ اور مرونان مدینہ کا گورز تھا۔

### ٨ ارمضان المبارك ١٨٠ ججري

حفرت سيدناهي في في فذك وصارك تاريخ بدا ب وي الله يوصالب في فرا بنے ورآ تخضرت مظاملاً کے بچ زار بھائی تھے۔ ۲۴ ور دت نبول میں بیدا ہوئے۔ بجين اى سے مخضرت مشيرية كى خدمت بيل رہااورسب سے مہيم مسمان بيل-حضوراكرم والطيخيط آب والني عديها معبت كرت تته ورآب بالند مل سيع جاشار تقے۔ بجرت کی رات کوبستر رسوں ملتے کی تم پر بیٹ کرآپ بٹائٹو نے عدیم کشال محبت کا ثبوت دیا۔ تمام جب دول میں حضور مضي الله كے ساتھ رہے اور شي عت كے وہ جو بر وكهائ جويد وكارريل كي خيبرك فق كاسهراآب في في في الكرير بندها-آب فالدّ حضرت فاطمہ النبی کے شوہراور مصرات حسنین بین المان کے وہد محترم ہیں۔ ١٨ ذي رعجد ٢٥٥ اجرى كوحفرت عثمان وفي تلاك كشهادت كي بعد خليف موت رامير من ويد فيأثد کی مخالفت کی وجہ ہے آپ بڑائٹہ کو دومرتبدان سے جنگ کرنی پڑی۔ پہلی اڑائی جمل ش جوا ٣٦ جرى ين بولى دوسرى جنك صفين سے جو ٢٤ جرى ين بولى فارجون کی می افت کو آپ ڈالٹوز نے بہت دبایا اور پھر ایک خار جی کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ کونے کو جا مع معدیل ۱۸رمض ان کو فجر کی تم زیر هدرہے تھے کے عبدالرحمٰن بن مجم فے فیخر ے حملہ کر کے سخت رخی کر دیا۔ ۳ دن کے بعد ۲۱ رمض ن المبارک کو فات پا سے۔ صاحبر . دوں نے عبداللّٰہ بن جعفر دی گئن کی مدد سے مسل دیو حضرت او محسین ڈیالٹنڈ نے لمازية هاكى اورتجف اشرف بين سيردهاك كيا-

# رمضان المبارك مين بيس ركعت تزاوت كابي مسنون بين

"صحابه وتا بعین کرام وضف نے راشدین و آئمہ ار بعد سیّدنا اوم ابوطنیفہ اوم ما لک مام احمد بن عبد الحق محدث اللہ مام احمد بن عنبل المام شافعی وحضور غوث اعظم اوم نووی و شیخ عبد الحق محدث المام شافعی وحضور غوث المام شافعی مسب کا مید بی فریب ہے کہ رمضان لمب رک میں المام شافع بین تراوی جی مسئون جین '۔

تراوح تروی کی تمع ہے۔ تروی ہرچ درگعت کے بعد ترام کرنے کو کہتے ہیں۔
غفر جمع کا طار ق، فوق ارشین پر ہوتا ہے۔ لفظاتر اوس کی حیثیت الاندیث کے اصول
ترکعت کو باطل کرتی ہے۔ ان کوچ ہے کہ وہ آٹھ رکعت کو تروی تین کے لفظ تشنیہ
سے استعمال کیا کریں۔ کیونکہ تروی تین کے معنی سمجھ رکعت کے ہوسکتے ہیں۔ لفظاتر اوس کے
شہب حقد اللسفت و جم عت کے اصول ہیں رکعت کی تا تبدیر تا ہے۔ یہ فظاتر اوس کی تشریح تھی۔ اب وہ احادیث مدحظ فرما ہے جن سے جس رکعت تراوی کا بھراحت
شورے ملتا ہے۔

#### میکی صدیث

عَنْ سَالِب بْسِ يَوِيْدَ قَالَ كَالُوْا يَقُوْهُوْنَ عَلَىٰ عَهْدِ عُمْوَ بُنِ لَحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ فِي شَهِرُ وَمَصَانَ بِعَشُرِيْنَ رَكُعَةً - ( عُ) سَرَبِ مِى فِي فَرِماتَ جِي كَرِحَرْتَ عَرَفَاتَذَ كَوْماتَ عَلَى مَعْمَان رَمَعَان شريف شريع ركعت ( 7 و تَح ) يَرْحَة عَضْ - ( نَبَقَ مَن كَرِي عَ ١٩٠٢) نعةً بِالْوِتُورِ (رواءاتن اليشير)

معاً تا بى مى الله فرمات بى كديل في محابد كرام در الله المعنى كوتيس ركعت وسي مع وتر برست بايد

#### بستى مديث

عَلُ عُمَرَ آلَه ا جَمَعَ اللَّ مَن عَلَى أَبِي بُنِ كَعَبٍ فَكَانَ يُصَيِّى بِهِمُ فِى مَدْ وَمُصَانَ عِشُوِيْنَ وَكُعَةً (سمانَ وَشِره)

وويوكول كويس ركعت راوح رمضان شريف يل يرهات يقد

#### ساتوين حديث

قَعَا الْفُرَّاءَ فِي رَمَصَانَ فَامُرٌ رَجُلاً مِنْهُمْ يُصَلِّى بِالنَّامِي عِشْرِيْنَ رِكُعةً وَكَانَ يُصَلِّى يُوْتِرُ بِهِمُ أَنَّا عَلِيًّا - (ابن تيرينهان المسدن ٢٥٠٣) حعرت على كرم الله وجه الكريم في رمضان المه رك بل قاريول كو بلايو اور ال بي سے برايك كوتكم وي كه لوگول كوبيس ركعت پر ها كيل اور فود حضرت على كرم الله وجه الكريم ال كووتر پر هاتے تھے۔

#### آ تھویں حدیث

رَوَى الْسَحَادِثَ بْسُ أَبِي وَبْهَابِ عَسِ السَسَائِبِ بُنِ يَوْيُدُ فَالَ كَانَ الْقَيَّامُ عَلَىٰ مَهُدِ عُمَرَ بِعَلَاثِ وَعِشُويُنَ وَكُعَدُ ( مِن الرَّرَةِ الدَى المراح ٢٥٥ عَ٥) حضرت سائب صحالي الْمَاتِظَ فرماتے بين كه حضرت عرفاروق المُناتِدَ كَ وَمانے على قيام (تراوت كى) تحيس ركھت ہوتا تھا۔ ( ہيس تراوت اور تين وتر)

#### نو ين حديث

عَنْ سَائِبِ بُنِ يَوِيْدَ قَالَ كُنَّا تَقُومُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بُي الْحَطَّابِ

## السلامي تغريبات المراجع المراج

#### دوسری حدیث

عَنُ يَزِيَّدِ بُي رُوَّمَانَ إِنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوُنَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بُيِ التُحَطَّابِ فِي رَمَصَانَ بِقَلْبٍ وَعِشْرِيْنَ رَكُعَةً \_ (ردوانك)

یز بداین روه ن فرماتے این کہلوگ (می بدوتا بھین) حضرت عمر خالٹوز کے زہ نہ بیس تیس رکھت کر اوس کو قرز پڑھتے تھے۔اس کوامام مالک بڑائٹو نے مؤجہ میں اور ٹیمل کے سنن کبری میں بیان فرمایا ہے۔

#### تيسري حديث

عَنْ يَسْحَيى بُنِ سَعِيْدٍ إِنَّ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ اَمَرَ رَجُلًا لِيُصَلِّى بِهِمُ عِشْرِيُنَ زَكْحَةً ـ (روادا لِيَكرين لِيثِير)

یجی ابن سعید فر و تے ہیں کہ حضرت عمر بڑا گفائے آیک شخص کو علم دیا کہ لوگوں کو ہیں رکھت تر اور مج پڑھائے۔

## چونقی حدیث

عَنُ زَيِّدِ بِنِ وَهُبِ قَالَ كَانَ عَبُدُاللَّهِ بِنُ مَسُعُوّدٍ يُّصَيِّىُ لَنَا فِيُ طَهُدِ رَمَّكَ اَنَ فَيَسَسُوكَ وَعَلَيْهِ لَيُلُّ قَالَ الْآعُمَشُ كَانَ يُصَيِّىُ عِشْرِيْنَ رَكْعَةٌ وَيُؤْتِرُ بِطَلْبٍ ـ ( مُتَى رُمَ عَلَى)

زیدین وہب کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بناللہ ، ہور مضان ، مبارک میں ہمیں نماز پڑھا کر نگلتے تو ایھی رات باتی ہوتی۔اعمش ڈولٹھ فر ، تے ہیں کہ وہ میں رکعت براوج اور تین ونز پڑھائے تھے۔

## يانچويں حديث

قَالَ الْمُعَطَا تَابِعِيُّ أَوْ رَكُعَتُ النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ لَلاثًا وَعِشْرِيْنَ

وَمِسُ ذَالِلَثَ قَوْلُ آمِنُ حَيِيْفَةَ وَالشَّسافِعِيّ وَأَحْمَد إِنَّ صَلَوةَ اسْراوِيْسِ فِي شَهْرِ وَمَصَانَ عِشْرُوْنَ وَكُمَةٌ وَإِنَّا فِي الْجَمَاعَةِ اَفْصَل مَعَ فؤل مَالِلِثِ فِي إحْدى الرَّوَايَاتِ عَنْهُ صِنَّةٌ وَلَلاتُوْنَ وَكُمَةً .

امام ابوصنیفا اوم شافتی دورامام احمد مین شین رکعت تر اور اوا فرویت می اور جماعت کے ساتھ انصل کہتے ہیں اور اوم والک پر شینے ایک روایت میں منٹیس رکعت فروایتے ہیں۔

ام ہے۔ بیس رکعت تراویج ہے کم کسی امام کا بھی نہ جب نہ ہوار بلکہ ام م الک <u>مجھیے۔</u> نے دویکے چھیتیں میں۔

امام نووی بیشیم شارح مسلم شریف کا فیصلیه

اِعُلَمُ أَنَّ صَمَوةَ التَّرَاوِيُحِ سُمَّةً بِالْقَاقِ الْعُلَمَاءِ وَهِيَ عِشُوُونَ رَكُعَةً الْعُلَمَاءِ وَهِيَ عِشُووُنَ رَكُعَةً الْعُلَمَاءِ وَهِيَ عِشُووُنَ رَكُعَةً الْعُلَمَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ (٢٥٠)

المازر اورج عرب وجم كے علاو كے الفاق سے بيس ركعت إلى -شخ عبد الحق محدث و بعوى والنے پر كی شخصی ق

وَالَّـٰكِيُّ السَّـٰتَـُقَرَّ الْاَمُّرُ عَلَيْهِ وَاَشُهَرُ مِنُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمِنُ بعْدِهِمْ أَجُمَعِيْنَ هُوَ الْعِشْرُونَ زَكُعَةً مِنَ الطَّـدُرِ الْاَوِّلِ اِلْيَ الْلاَنَــ

(ما فهن بالنة)

صدراؤل ہے کے کرآج تک ہیں رکھت تر اوج پر بی محابداور تا بعیان وَثَنَ اللّٰہِ عَلَیٰ اور سب مسلمانوں کا انفاق ہے۔

امام غزالي مجرتشينيه كالمسلك

ٱلشَّلْعَةُ التَّرَاوِيُحُ وِهِيَ عِشْرُونَ ، كَعَةٌ وَكَنَفِيتُهَا مَشُهُورَةً وَهِيَ

بِعشْرِينَ وَكُعَةً مَالُوِلُو \_(معرف الشنالية)

س ئب صی لی بناٹنز فر، تے ہیں کہ حضرت عمر فاروق بناٹنز کے زماندیش ہم ہیں رکعت (تراوح) اور وتر پڑھتے تھے۔

وسويل حديث

كَانَ آبِى بَسُ كَعُبٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِى رَمَصَانَ بِالْمَدِيْدَةِ عِشْرِيُنَ رَكُعَةً وَيُوبِهُ بِعَلْثِ ـ (١٥٠/سُنُ ٥٥٠)

حصرت الى بن كعب بنائد لوكول كورمض ن شريف بيس ركعت (تراويج) مدينة متوره بيس يؤهما ياكرتے متع اور تين ركعت وتر۔

سركارمدني والفي والأكا كاخصوصي تظم

عَنَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ لِلْحُلَقَاءِ الرَّاشِدِيْنَ عَصُّوُا عَنِيْهَا بِالنَّوَاجِدِ (حٌ)

حضور اکرم مشکھا نے فرمایا کہ میری سنت اور خلفائے راشدین بی المالی اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں کے کہا ہے۔ کے طریقة عمل کولازم بکڑواوراس پروائن سے کیا ہے جمادو۔

حضور اکرم مطی این نے فرہ یا کہ خلفائے راشدین ری اللہ این کی اجاع اور پیروی میری اجاع اور پیروی ہے۔

چارول نهام بیس رکعت تر اوری پردها کرتے تھے۔

امام اعظم ا، م شافعی ا، م ما لک وا، م احر هنبل و انسطے بھیشہ بیں رکعت تر او تک پڑھا کرتے تھے۔ اگر آٹھ و کعت تر ، و تک کا کہیں ثبوت ہوتا تو ان میں سے کو کی آیک عی پڑھتا۔ ندآ ٹھوتر او تک کا کہیں ثبوت ہے، ورندہی انہوں نے پڑھیں۔ چنا نچے امام شعرانی و الشجیر فرہ تے ہیں۔

# عيد كاشرى پروگرام

عيدكاجإ ند

جب آپ کوعید کا چا ند نظر آئے تو پہلے تین بار الندا کبر کہیے، وراس کے بعدیہ عبر میں۔

اَللَّهُمَّ اَهِلَهُ بِالْاَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسْلاَمِ رَبِّيُ وَرَبُلْكَ اللَّهُ الرَّ ترجمه المالشاس عائد كوجم إراس طرح طالع ركيوكه بم أفات لنس اورحوادث وجراء امن والمان بش رجن اورسل متى ايمان وقلب اور بابندى احكام اللى كماته زنده رجيل المهاري مرتبي ووست عدم بي لكرزنده ركف والاصرف الله هـ أماني من المرزنده والاصرف الله هـ أماني من المرزنده والعرف الله هـ أمانية من المرزندة والمعرف الله والمعرف المرزندة والمعرف الله والمعرف الله والمرزندة والمعرف المرزندة والمعرف المرزندة والمعرف الله والمعرف الله والمعرف المرزندة والمعرف الله والمعرف المرزندة والمعرف المعرف المرزندة والمعرف المرزندة والمعرف المرزندة والمعرف المرزندة والمعرف المعرف المرزندة والمعرف المعرف ا

جا ندو يكيف كے بعد مغرب كى فما زاى جذب اورا خلاص كے ساتھ اوا كيج بہر بس طرح كەرمضان المبادك بي اواكرتے تھے۔ پھرعش ءكى نما زيڑھ كر نبى اكرم مظيّر تينيّ پردروووصلو قايڙ ھے ہوئے سوجائے من اشتے اور فجركى نماز باجى عت اوا كيج ب

عيدكي سنتيل

عید کے دن مسل مسواک کرنا عمد ہتم کی خوشبولگانا منیس ترین کپڑے پہنا۔ عید کو پر پیادہ جانا۔ آیک رائے ہے جانا دوسرے رائے سے واٹیل آنا۔ عیدالفعر بیل عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میشی چیز کھانا سنت ہے۔ عید کے دن صدقہ کی کثر ت کرنا ' عزیز واقربا' دوست واحباب سے ملنا' مبارکہ ودینا' خوشی اورمسرت کا اظہار کرنا' مصافیہ اسامی نقریبات کی اسلامی نقریبات کی نقریبات

سُنَّةٌ مُوْ كُدَةً \_ ( دياءالعلومجاص ١٣٩)

مين ركعت راوع سنت موكده بين-

حفزت بيرسيدعبدالقادرجيله في برسيه كامذبب

صَلَوْةُ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةُ النَّنِي صَلِّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهِيَ عِشُرُونَ كُعَةً \_

فمازترادح رمول الشريطي لآية كي سنت بهاوروه به يس ركعت. (غية العالين)

مقام انصاف

حضرت امیرالمونین اور دیگرخف نے راشدین بین بین اور آئمه اربعه اوم م غزان غوث ساعظم اوم نووی شخ عبدالحق محدث والوی ورشنی ان سب کنزویک بیس رکعت تراوی ای مسئون بیس۔

الغرض صى بدو تا بعین وخلفائے راشدین و آئمدار بعدا، م شافعی مالکی حنبی کوشنی مسلمی الم حنبی حنفی مسلمی منبی حنفی حضورغوث الاعظم امام لووی شیخ عبدالحق محدث د ہوی دی الم الم الم الم الم مسنون ہیں۔
مزد یک ہیں رکعت تراوح ہی مسنون ہیں۔



کرنا ورر،سته میں ب

اَلِلَهُ اَكْبَرُ اَلِلَهُ اَكْبَرُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ \_ آمِتَ يُ حَاسِت ہے۔

جمعہ وعیدین دونوں کی صحت اور دائیگی کی شرطیں ایک ہیں مگر فرق ریہ ہے کہ جمعہ میں خطبہ فرض ہے اور نم زجمعہ سے قبل پڑھاج تا ہے۔

عید کا خطبہ سنت اور نی زعید کا بعد پڑھ جاتا ہے۔عید کا خطبہ تمام نی زیول کو اطبین ن کے ساتھ بیٹھ کرسننا چاہیے ورجن کو خطبہ کی آ واز نہ پہنچے وہ بھی خاموش بیٹھے دہ جس کا قواب ل جائے گا۔

فاكده

نماز عيدواجب إوراس كاحكم اجرى مس جارى مواقعا

عيدى نماز

عید کی جردورکھت نم ز عاقل بالغ مقیم تندرست پرشمریس واجب ہے۔ گاؤں یس جھاور عید کی نم زیں جا ترقیس لیکن وہ برے گاؤں لینی تھیے جوشبر کا تھم رکھتے ہیں۔ من میں جھدوعیدین ووٹوں جا کز ہیں۔

#### تمازعيد كاوفت

عیرک نم زکاوقت آنب کے بقر نیز وبلند ہونے سے زوال تک ہے۔ اگر نماز پڑھنے میں زوال کا واقت آگیا تو نماز فاسد ہوج ئے گ۔

نمازعيدكے يڑھنے كاطريقنہ

ووركعت واجب عيدالفطركي نيت كرك كانول تك وتحداثها لے اور المداكبر

بر الم تعد با ندھ لے۔ پھر ہی تک المعظم پڑھے پھر کا نوں تک ہاتھ اللہ نے اوراللہ

ہر کر چھوڑ دے۔ پھر ہاتھ، تھائے ،ور نندا کر کہد کر چھوڑ دے۔ پھر ہاتھ، تھ ئے

الندا کر کہد کر باندھ لے۔ یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھاس کے بعد دو تکبیرول

پ تھ شکائے۔ پھر چھی تکبیر میں ہاتھ باندھ ہے۔ اس کو بوں یا در کھے کہ جہاں

میر کے بعد پکھ پڑھتا ہے وہاں ہاتھ باندھ لئے جا کیں ،ور جہ ں پڑھا نہیں وہا۔

میر کے بعد پکھ پڑھتا ہے وہاں ہاتھ باندھ لئے جا کیں ،ور جہ ں پڑھا نہیں وہا۔

میر کے بعد پکھ پڑھا کی ہے۔ پھر مام اعوذ اور بہم اللہ آ ہستہ پڑھ کر جبر کے ساتھ الحمد

میں اور کو کی سورة پڑھے۔ پھر کو گ کیا جائے۔

دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورۃ پڑھے پھر تین بارکان تک ہاتھ لے کر اللہ کبر کے اور ہاتھ دند ، ند ھے اور چوتی بار بغیر ہاتھ اٹھا ہے اللہ، کبر کہتا ہوا یہ علی ہو اللہ کبر کہتا ہوا یہ علی ہوئی ہار بغیر ہاتھ اٹھا ہے اللہ، کبر کہتا ہوا یہ علی ہوئی ہو کیل ۔ ٹین پہلی ہوئی ہوئی ہوئی ۔ ٹین پہلی ہوت میں فرات ہوت میں قر اُت میں میں قر اُت ہے بعد اور ٹین دوسری رکعت میں قر اُت ہے بعد اور ٹین دوسری رکعت میں قر اُت ہے بعد اور ٹین دوسری رکعت میں کے اور ہروو ہے بعد کہیروں میں ہاتھ اٹھا ہے جہ کیل کے اور ہروو سے بھیلے اور ان جے کہیروں میں ہاتھ اٹھا ہے جہ کیل کے اور ہروو سے برمیان ٹین شاتھ کے برا برمائد کیا جائے۔

سدقه فطر

مرایسے مسلمان پر جو حاجت اصلیہ سے غافل نصاب کے برابر مال کا ماسک ہے اپنے مسلمان پر جو حاجت اصلیہ سے غافل نصاب کے برابر مال کا ماسک ہے اپنے اور اپنے بچول کی طرف ہے جن کا نان ونفقداس کے ذمہ ہے وینا واجب ہے۔

صدقہ فطر کی مقد ارا سیر نین چھٹا تک گندم ہے گندم کی قیمت بھی دے سکتے پی اس کامصرف وہی ہے جوز کؤ ہ کا ہے۔ (۲) ثابا بغ ورمجنون ، لک نصاب پہلی مدقہ فطر واجب ہے۔ ان کا مر پرست ان کے ، ل سے اوا کرے۔ (۳) صدقہ فطر او، کرنے ہے روز وہیں جوخلل واقع ہواس کی تلائی ہوجاتی ہے۔ (۴) عورت مالک

نصاب ہوتو اس پر بھی صدقہ فطر داجب ہے۔ (۵) جس نے روز و ندر کھایا جو بوجہ
یماری روز و شدر کھ سکے ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ (۲) عید کے دن شم صادق طعوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوج تاہے۔ (۱) نماز عید ہے جل صدقہ فطراد کر دینا مستحب ہے۔ (۸) روز عید سے پہنے بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔

#### شوال کےروزے

ماہ شوال میں چھدون روز ہے۔ کے جاتے ہیں جن کولوگ شش عید کے روز ہے رکھتے ہیں۔ جن کولوگ شش عید کے روز ہے رکھتے ہیں۔ ان روز ول کے متحتق سرور کا متات افضل موجودات مشئے آتے ارش و فرمایا۔ جس نے رمضان کے روز ہے دیکھے۔ پھراس کے بعد چھد ن شورل کے روز ہے رکھے تو وہ گن ہول سے ایسے فکل گیا جھے آتے ماں کے پیٹ سے بیدا ہوا ہے۔ (پھر رسمہ) بہتر یہ ہے کہ بیدوز نے متفرق رکھے جا کیں اور عید کے بعد دیگا تار چھدون میں ایک ساتھ در کھے لئے جب بھی جن جی جن جیس ۔

## ایک نیکی کا تواب

آدی جس قدرخلوص والگیریت سے نیک کام کرتا ہے اللہ عزوج اس کے مطابق اس کا اجرعطافر ما تا ہے اور یہ بات مرف احادیث می سیے تا بت نیس بلکہ قرآن مجید میں اس کا اجرعطافر ما تا ہے اور یہ بات مرف احادیث می سیے تا بت نیس بلکہ قرآن مجید میں بھی اس کی تفریق ہے چنانچ ارشا در بالی ہے۔ میں نجاء بالد حسنة قله اعشر کا اندا کی تفود کیا ہے در سورہ ایک کے تقال کی خصور کیا ہے۔ (سورہ بدی سے کرآ نے گا تو اس کو اثنا می بدلہ دیا جائے گا جشنا اس نے تفود کیا ہے۔ (سورہ اس میں فرمای قرآن تند کے حسنة قبص جھے کہ اور گھر پی طرف سے اس می سورہ نہ میں فرمای قرآن تند کے حسنة قبص جھے اور گھر پی طرف سے خطابے میں اس میں میں میں کہ اس کو مطاق رکھا ہے۔ اور گھر بی طرف سے برا اجرعط فرما تا ہے فہ جر ہے کہ تکی سے کوئی خاص نیکی مراد نہیں بلکداری کو مطاق رکھا

کیے ہے کہ کم سے کم درجہ کی نیکی کا گواب بھی اللہ تع آئی اپنے نفشل وکرم ہے دگنا عطافرہ تا ہے بلکہ اتنا عطافرہ تا ہے کہ بندے کے وہم وگرن میں بھی نہیں ہوتا اور بیرکوئی اسک بات نہیں ہے جس مرحیرانی کا اظہر دکیا جائے ۔اللہ تع ٹی رب کریم ہے اس کے اختیار ہیں ہے کہا ہے بندول کو جس نیک کا جے ہے گواب تنظیم عطافر مائے۔ انہم تا اس کہ اتا چیج طرحض بنا کھ تا فیسانہ

"(اسلامی تعریبات)" ﴿ السلامی تعریبات

الميل آيات كي توفيع بين حضور مليها نے فره يا-

آلْ تحسَنَةُ بِعَشْدِ آمُثَالِهَا إِلَىٰ سَبُعِمَائَةِ صِعْفِ ۔ ( بَوْدَى ) ایک شکی کے بدلے دَل نیکیا لکمی ج کیں گی سات سوئیکیوں تک بلکداس ہے مجی دوچھ۔

ا ام منت جو ہری نے کہا کرضعف کے معنی مثل کے ہیں صعف انسنی مندہ یکن از ہری کہتے جیں صعف انسنی مندہ یکن از ہری کہتے جیں۔ ضعف کے معنی کم از کم و گئے کے ہیں اور زیادہ کی کوئی حدثین ہے بیٹی دگنا۔ سرگنا۔ چہارگنا۔ ای لئے قرآ تر حکیم میں آ یا آئے اُو لئے لئے ہم جو اُءُ السین تعف ہے مراد ضعف ہے تو معلوم ہوا کہ کم از کم ضعف کے معنی دینے کے ہیں اور زیادہ کی کوئی حدثیں۔



وین اسلام جس کی بناء ف معی تو حید پرہے۔ جب وہ آیا تو اس نے شرک و کفر

ہ جن وہن سے اکھ روسینے کیسئے عبادت ، لی وہدنی کی تمام صورتوں کا رخ غیر القدے

ہیسر کرصرف میک لند کی طرف کر دیا ور تو حید خالص کے تیام کیلئے پرستش و بندگی کی

مینی صورتیں خد کے شیان ش تعییں ان کوصرف خد کیسئے مخصوص کر دیا کیو کھرشرک

ومنا نے اور بت پرسی کوشم کرنے کیئے بہتر مین صورت بیای ہو کتی تھی کہ جوعب دتیں

مینا نے اور بت پرسی کوشم کرنے کیئے بہتر مین صورت بیای ہو کتی تھی کہ جوعب دتیں

مینا نے اور بت پرسی کوشم کرنے کیئے بہتر میں سے کی اللہ تق کی کیئے خاص کردیا

ہائے ۔ کیونکدا گران عبد دات کے طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ کو بھی غیر للد کیلئے

ہی رینے دیاج تا تو اس طرح تو حید خالص کا تی منامکن تھا۔

ہی رینے دیاج تا تو اس طرح تو حید خالص کا تی منامکن تھا۔

چٹانچداسلام نے ای حکمت کے تحت نماز ، بنگاند مقرر کی جوعبادت بدنی کے تر مشعبوں پر حاوی ہے اور متعدد شعد کر دین کا جموعہ ہے اور ای حکمت کے مطابق میں وحت ، ن کے نماوی کے اور معبودان باطل کے نام پر جانور ذرج کرنا) کو بتوں سے مارک میں کہ مشتر کوں کی نماز عبدت اور قربانی بنوں کیسے ہوتی ہوتی ہادر مسلمانوں کی ساری ، فی وبدنی عبادت مرف خدا کیلئے۔

اس سے بیہ بات واضح ہوگئ ہے کہ قرب نی شرک کی تناہی اور تو حید کی بقا کیلئے کتنی ضروری ہے۔

قربانی و عظیم اشان عبادت ہےجس کے در بعیشرک کی بیخ کنی ہوتی ہے اور

# عيدانضحا كى قربانى

عیداللحی کی قربانی ایک ایک عبادت ہے جو بلا کمی اختار ف کے تیرہ سو برل سے جداللہ کی اختار ف کے تیرہ سو برل سے جو بلاکمی اختار ف کے تیرہ سو برل سے جا در کسا ہے میں اگر اب چندسالوں ہے منگر بن سنت نے بید پروپیگنڈ انٹر وع کررکھا ہے کہ مروجہ قربانی خلاف قرآ ن کریم ہے اور اسدم میں اس کی ادا بھی کا مرے سے کوئی علم ای فہیں ہے۔ چنا نیے ل کے اعتراضات کا خلاصہ ہے۔

ا) قرآن بی عید تفتی کی قرب فی کا کہیں تھم نہیں ہے۔ اس سے ہرجگہ حید کے دن قربانی کرنا خدف قرآن ہے۔

ا قرآن میں صرف تے کے موقع پر وروہ بھی کمہ میں قربانی کرنے کا علم دیا ہی ہے۔ ہے۔ اس سے ہرجگہ قربانی کرنا کیا۔ ایک رہم ہے جس کا دین سے کو کی تعدیق جیس ہے۔
 قربانی ایک فضول رہم ہے جو روب قربانی پر ضائع کیا جاتا ہے اس کو تو می کاموں میں صرف کرنا چاہیے۔

چونکہ توام کا ن کے پر پیگنڈا سے شکوک وشہبات میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اس سے آج کی مجس میں ہم قرآن وحدیث کی روشن میں اس مسئلہ کو بیون کر وینا ضرور کی سجھتے ہیں۔

قرباني كالبس منظر

مستلقرونى برغور كرف سے بہتے بيجا تناضرورى ب كظهور سلام سے الى ي

## - أمت مين قرباني

قرآن کریم نے بیہ بھی وضاحت کی ہے کہ قربانی تمام اُمٹوں بیں مشروع رہی مدوراللہ عزوجل نے ہرنمی کی امت کوقر ہائی کرنے کا تھم دیا ہے۔ مداعر قرق مجمد میں میں مراہ میں ورڈ میشروں و میں اُل کے سیار میں موجود

۔ ہم نے ہرامت کیلئے عبودت کا طریقہ مقرر کردیا کہ دوان جانوروں کواللہ کا کرون کریں جوان کو بخشے گئے ہیں''۔

اس آیت سے دوباتوں کی وضاحت کی گئے۔

ال یک آربانی صرف امت محدیدی بین بین مشروع به بلکدام سربقدیس مجلی است کوتر بانی کا تنکم دیا حمیا تھا۔ \* وع تنگی \_ بلکه کل کا غفاتو بدیتار ہاہے کہ ہرنی کی امت کوتر بانی کا تنکم دیا حمیا تھا۔

ام قربانی عمادت ہے اورائک عمادت ہے جس کا طریقہ خوداللہ تعی لی نے مقرد \* ایا ہے۔اب قرآن ان تو قربانی کوعبادت کہد ہاہے اور منکرین سنت اس کوالیک نضول م کہتے ہیں۔ بیآپ فیصلہ کرلیں کرآپ خداکی مانیں کے یان لوگوں کی؟

اس کے علاوہ یہ مرجمی قائل ذکر ہے کہ جب قرب نی کا عبدت ہونا قرآن اس کے علاوہ یہ مرجمی قائل نے ہرامت کوقر ہائی کرنے کا حکم دیا ہے تو کیا پھرکی ویاتی حاصل ہے کرعبادت کا جوطر یقد خود اللہ تھائی نے مقرد کردیا ہے۔اس میں تغیر مدل کر سکے اور قرب فی کے دو پوں کے متعلق یہ تجویز پیش کرے کہ اس سے غریبول کیلئے بال بنادیا ج ہے۔

اگر خدا کی مقرد کردہ صدود میں انسان کودخل دینے کا حق ہے تو بھرا یک قرب نی یا بازلہ گرتا ہے۔ جج کوبھی ہیر کہ کرختم کرد بیجے کہ پیدا کھوں دو پے مسعمان ہرسال مارسم کی واٹینگی پرفضول خرج کردیتے ہیں کیوں نداس قم سے بھی محتاج خانے بنا اسامی تغریبات کی ایکانی کا ایکانی تغریبات کی ایکانی کا ا

تو حید خانص کودوام حاصل ہوتا ہے اب آگر منکرین سنت کو قریبی کی میہ عکمت البی سمجھ میں ندائے ہے تو ان کواپ فہم ناقع کا مائم کرنا چاہیے۔ قرآن میں قریبانی کے متعلق مدایات

دین اسلام کا مقصد وحید به بی ہے کہ قرحید خالص کا قیم ہو۔ چٹانچہاس سسلہ میں قرآن نے ہمیں جو بدایات دی ہیں۔ ان کا خلاصہ بیہ کے شرکین کیئے رکوع اور سجد واور قربانی کرتے ہیں اور مسلم نوں کو جا ہے کہ وہ سب کام صرف خدا کیلئے کریں۔
قُس اِنَّ صَارِقِت یَ وَنُسُجِت یَ وَ صَحْعَات وَ مَعَاقِی لِلّٰهِ وَبِ العلْمِینَ "مشرکین جانوروں کو بتول کے نام پرچھوڑ دیتے ہیں۔ پھرنہ کی کوائل پرسوار ہونے دیتے ہیں۔ پھرنہ کی کوائل پرسوار ہونے دیتے ہیں۔ اور نہ ان کا گوشت خود ہمی اور نہ وی کو گھم ہوائم قربانی کا گوشت خود ہمی کھا وُنا۔

فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْقابِعِ وَالمُعْتَوِّ "مشركِين اسِيَّ جانورول كوبتول كانام كروْنُ كرت إلى اورمسمان ال يرمرف خداكانام لين"-فَاذُ تُحُرُوا اللّهِ عَلَيْهَا -

اس کے بعد قرآن کریم نے میاسی بنایا کدانشات فی تنہاری قربانی کے گوشت کا مختاج نہیں، وراس کے حضور قربانی کا خوان اور گوشت نہیں پہنچتا ہے بلکہ تمہاری خاص میت پہنچتی ہے۔

لَنْ يَّمَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلادِمَاوُهَا وَلْكِن يَّمَالُهُ التَّقُوى.

اس آیت میں بیر بتایا گی ہے کہ مشرکین بنوں پر قرب نی کا گوشت نہیں کھاتے مگر تم کو اس کے استعال کی اج زت دی جاتی ہے، وراس لئے کہ خدا کو قرب نی کے گوشت ہے کوئی مروکا رنہیں ہے۔ وواس ممل کی روح خوص نیت کود کھتا ہے میٹی قربانی خدا کی ر بو بیت وجا کیت کوشلیم کرنے کا عملی ثبوت ہے۔ پھریہ بی فرض انہیں مناسک کے ساتھ اُست تھرید میں آئے آئے کہتے بھی فرض کر ایا کیونکہ بیدالت ایرا میسی مالیا کی دارث ہے۔

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ السُّعَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ السُّعَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلا۔ جَ كُوفُرش كرنے كے بعد قربانى كوبكى اى طرح فرش كرويا جيسے جيسے لمت اله يى شرحتى۔

چٹانچ سورہ ج کے یا تج یں رکوع میں امت محدیک فظاب کرے ارشاد ہوا۔ وَ الْبُدُنَ جَعَلْمُهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ۔

۔ تبہ اور قرب فی کے اوٹول کوہم نے تنہارے لئے اللہ کے شعائز ٹل کر دیا ہے''۔ اور دوسری جگہ فرمایا

مَنُ يُعَظَّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى الْقُلُوْبِ.

نجمه "اورالله ك شعار كاجوه فس خيال ركمتا عاقبي تقوى سع موتاع".

دوسری قربانی وہ ہے جوتھ یا قرآن مجید کے فدیدیں یا احصار کی صورت میں یا ان خوشوں کی جزامیں واجب ہوتی ہیں جو حاتی ہے ، محالت احرام سرز د ہوتی ہیں اس کے احکام مندرجہ ذیل آیات میں دیئے گئے ہیں۔

فَيَانُ ٱحُصِرُتُمُ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَّي وَلَا تَحْلِقُوا رُوُسَكُمُ حَنَّى بِلُغَ ٱلْهَدِّي وَلَا تَحْلِقُوا رُوُسَكُمُ حَنَّى بِلُغَ ٱلْهَدِّيُ مَحِلَّهِ.

ر بھر ۔ اگر بچ اور عمرہ ہے روک دیئے جاؤ تو جو پکھ قربانی میسر آئے بھیج دواور نہ اپٹے سرمنڈ واؤ جب تک کیقر ہانی اپنے مقام پر نہ بھنی جائے ''۔

مَنُ قَتَلُهُ مِنْكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثُلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَجِ-

ر جہ '' '' من بیل ہے جو کوئی جان یو جھ کر شکار کرے وہ اس کے بدیے مویشوں میں ہے اس کی قدر قرب نی کرئے''۔ اسلامی تعریبات کی اسلامی کی اسلامی تعریبات کی اسلامی کی کرد اسلامی کرد اسلامی کرد اسلامی کی کرد اسلامی کرد اسلامی

دیئے جا کیں۔اس سلدکواگر جاری کردیا جائے تو پھردین انسان کی لونڈی بن جا۔ گااور خداور سول ورقر ہیں تو صرف لیبل ہی کیسئے رہ جا کیں گے۔

مگر اِمنگرین سنت کواس کی کیا پروا ہے آئیں تو خد سے زیادہ اپنی چواھراہے کا خیاں ہے اور بیٹو لی تو قائم بی اس سے ہوئی ہے کداسلام کی ایک ایک چیز کو بدل دے۔ قر آن مجید میں قرب نی کا تھکم

بہرصل قرآن مجیدیں قربانی کے جو حکام دیئے گئے ہیں وہ بالک واضح ہیں وران کو ہم تین اقد م پر منتشم کر کتے ہیں ۔قرآن نے ہریک کے عیصرہ عیصرہ حکام بیان کتے ہیں۔ ملاحظہ ہول۔۔

الآل وہ قرب نی جومناسک تے ہیں ہے ایک خاص نسک ہے جس کے متعلق رشد ہے کہ ''جب ہم نے براہیم فالی کا کیئے خانہ کعب کی جگہ مقرر کی اور تھم دیا کہ براکوئی شریک نہ کر اور میرا گھر سقرا رکھ طواف وابوں اور اعتکاف وابوں اور رکوع اور کجدہ وابوں کیئے اور لوگوں میں تج عام کی ندا کرد ہے۔ وہ تیرے پاس حضر ہوں گے ہیدہ اور ہرد بلی اوٹٹی پر کہ ہردور کی راہ ہے آتی ہیں تا کہ وہ اپنا واکدہ پا تیں۔

وَيَدَّدُكُووُا اِسْمَ اللَّهِ فِي آيَّامِ مَعُلُومَاتِ عَدى مَا رَزَقَهُمُ مِنْ بَهِيُمَةٍ اه-

ترجمہ تا کہان مخصوص دنوں میں جوانیس اشٹے جانوروں کی روزی دی ہےان پرالشدکا نام لیس ( بیعن ذیح کریں )۔

اس آیت میں ج کی قربانی کا ذکرہے جو صرف مکہ میں ہوتی ہے۔اس سے
فلا ہر ہوتا ہے کہ بنائے کعبہ کے ساتھ ای انتدے حصرت براہیم قالیا اگا کو ج قائم کرنے
کا تھم دیا تھا اوراس کی غرض ہے بیون کی کہ لوگ یہاں آ کر دین و دنیا کے من فع حاصل
کریں اور شدا کے نام برقربانی کریں۔

اس آیت بین صلوق بین نماز کے بعد نسک کا ذکر ہے۔ جس کے عام طور پر قربانی کے معنی جیں۔ اب دیکھنے کے صلوق کے ساتھ نسک کیلئے بھی ہے۔ آبلک أجرات ( جھے اس کا حکم ویا گیا ہے) کے الفاظ جیں۔ جس سے ٹابت ہوتا ہے کے صلوق کے ساتھ قربانی بھی مشروع ہے۔ دوسری آیت ہے۔

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرْب

اليخ رب كيلي تماز يرهاور قرباني كر-

اس سے محی قربانی کرنے کا جوت ہوا۔ یہ می یادر کھے کہ

میدونوں آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب کد جج فرض نہیں ہوا تھا۔ای طرح نسمے کے لفظ کای م مغیوم بھی قربانی ہی ہائداری می ٹبیس کہا جاسکتا کہ بیقربانی جج کمیلئے خوص ہے بلکہ بیدی ماننا پڑے گا کہ جج کی قربانی کے علاوہ ایک دوسری قربانی سی عظمہ سے

پھر یہ مرف صفور اکرم میں آئے اس بلکے انہیں بلکہ تمام مسلم نول کیلئے ہے جن پڑا ہے اول اسلمین دالت کرتی ہے پھر فیصل لوئیلف وَانْحُو ُ لَوَالْک صاف و صرح آ ہے ہے جس میں مجال تاویل ہی تیس حضورا کرم میں تھے آئے ای بنا پر قربانی کا تھم دیا اور اس کی تاکید فرمائی ۔ حضورا کرم میں تھے تھے کا دیکھم تھیک اس آ ہے پہنی ہے کہ جہلے لماز پڑھی جائے اور اس کے بعد قربانی کی جائے۔

قرآن کریم کے اس صاف وصری حکم کے ہوتے ہوئے ہوئے کو وحثی تو مول کی سم کہنا قرآن کریم سے کھلا موامعارضہ ہے اور ایسا وائی کہدسکتا ہے جوقرآن کریم پر ایمان ٹیس رکھتا۔

قربانی کاتھم احادیث میں

اس کے علاوہ بیام بھی قابل ذکر ہے کہ دین کا ماخذ قرآن وصدیث دوٹوں میں

قربانی کاذکرے دوئے کی ہاور مکدش موتی ہے۔

ان آیات کا حیدالفتی کی قربانی ہے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ عیدالفتی کی قربانی کے متعلق دوسری آیوں میں عظم دیا گیا ہے۔اب منظرین صدیث کی جالا کی ویکھئے کہ وہ عیدالفتی کی قربانی کوشم کرنے کیلئے عوام کے سامنے فدکور وہالا آیت پڑھ وہ ہے جیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ وقربانی تو صرف عج کے موقع پر مکہ میں کرنے کا تھم ہے کہ چوہ ہر جگہ تم وگ عید کے موقع پر قربانی دیتے ہوائی کا تھم تو آن میں سے تنہیں۔

اوران آیتول کوموام سے چمپ تے ہیں جن میں اللہ نے عیدالفتیٰ کی قربانی کا عظم دیا ہے۔

بہرمال سربات قار کین کو یادر کھنی جائے کہ ج کے موقع پر مکہ میں جوقر بانی موقع ہے۔ اس کا تھم عیحدہ آیات موقی ہے۔ اس کا تھم عیحدہ آیاد میں ہے اور عیدالفتیٰ کی قربانی کا تھم عیحدہ آیات میں آیا ہے۔

عيدالضحا كى قربانى

اب کیجے دہ آیت جن میں عید اللہ کی قربانی کا علم ہے۔ اللہ تعالی فرما تاہے۔

قُـلُ إِنَّ صَلَائِمَى وَلُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَعَانِى لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَلَا هَرِيُلَكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرَتُ وَأَنَا آوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ.

ترجمہ اے رسول مطابع اتم کہدو میری نماز میری قرباتی میری زندگی اور میری مرحد میری دندگی اور میری موت صرف رب العمین کیلئے ہے جس کا کوئی شریک نیس بیسے اس کا تھم دیا میا ہے اور بیس مسلمان موں۔

مج میں بقرعید کی نماز ہی سرے ہے نہیں ہوتی۔اس سے بیروضح ہو کہ حضور رم مظیر ہے جو قربانی فرماتے تھے وہ بقرعید کی قرب نی ہوتی تھی دوراس کا تعلق لاز ما مکمہ کے علاوہ دوسرے مقدم سے تھا۔

- مضور اکرم مین تا نے فرماہ عید قربان کے دن جورہ پیر قربانی شر فرج کیا گیا۔
   کیا۔ اس سے زیادہ کوئی روپ پیر بیار آئیں ہے۔ (این ماجذا بود وُد)
- هضورا کرم مظیمی نے فرمایا جس بی وسعت ہواور قربانی نددے وہ ہماری
   میرگاہ کے قریب ندآئے۔
- قربانی کے جانور کے ہربال کے وض ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے۔
   راورائی مضمون کی اور مجمی حدیثیں ہیں جن سے بقرعید کی قربانی کی مشروعیت
   کا جوت ملتا ہے اورا کیے مسممان کیسے تو حضورا کرم بھے تی آئے ہے تھم کے بعد کسی دلیل کی مشرورت ای نہیں رہتی ہے۔ اس کے علاوہ بیام بھی قابل ذکر ہے کہ آگر بقرعید کی قربانی کا اسلام میں کوئی شوت نہ ہوتا تو عہد رسالت سے لے کرآج تک کے مسلمان انساق بعد نسل اس کو کیسے اختیار کرتے ہے آئے۔ امت نبویہ کا اس پر متوا تر عمل مجی قربانی کی مشروعیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔
   مشروعیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔

حضور سيّد على نورجهم مِطْحَاتَة الله عنوال بواكة حضورية قرباني كياب حضور اكرم مِطْعَتَقَ ني في حواب ديا سُنَّة أَبِيتُكُمْ إِبْوَاهِيْهُمَ (الن بدَّانُ كَثِرُ س ٢٢١) المرم مِطْعَتَقَ في الله عَلَيْهُ أَبِيتُكُمْ كَاسْت ب-النهار عاب ايراتيم عَلَيْهُ كَاسْت ب- اب ہم ال مسكلست متعلق چنداهاديث كاتر جمدا ب كرمائے بيش كرتے ال-

- ا) حفرت براور الله الدورايت به كدهنوراكرم مطالق أن فرمايد كدهيرك وكان سب سه بهلاكام فراي كدهيرك وكاسب من بهلاكام فرزك بعد قرباني كداس في مازك بعد قرباني كداس
- ۲) بواہ مہ دیکاتھ کہتے ہیں کہ ہم وگ مدینہ میں قربانی کے جانورخوب کھ پلاکر موٹا کرتے متھاورعام مسلم نول کا مجمی بہی قاعدہ تھے۔
- ۳) حفرت انس ٹرائند فرہ تے ہیں۔حضور اکرم ملط آباج وومینڈھوں کی قرب نی کیا کرتے تھے اور پیس بھی دوہی مینڈھوں کی قرب نی کی کرتا تھا۔
- ۳) حضرت ہو کشہ اٹھائی فرہ تی ہیں کہ ہم مدینہ میں قرب فی کے گوشت کونمک لگا کرد مکادیا کرتے ہتے اور پھر حضورا کرم مطابع تیا ہی خدمت میں ڈیٹ کرتے ہتے۔
- ۵) حضرت این عمر بیالته فرماتے ہیں حضور اکرم مین کیا یہ بیدیش دی سال مقیم دے اس عمر سے اس عمر میں اس میں میں اس میں میں دے ہر سال قربانی کی۔ (مکلولا از دی)
- ۲) حضرت على بن حسين فالنيخ كهتم إلى كه حضورا كرم منظ كنيم القرميد كون دو مينذ هر خريد كالمراح عشر كنيم الله المراح على المراح على المراح ا

يهال سيامرقابل ذكري

# قربانی اوراس کے مسائل

## عشره ذى الجبك مسائل

حضور منظی آنے فر ، بیا کہ اللہ تق کی عبادت کینے عشر ہ ذی المجہ ہے بہتر کوئی مہینہ تیں۔ ان میں ایک دن کا روز ہ ایک سرل کے روز ول کے برابر اور ایک رات میں عباوت کرتا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ (ترزی این میر)

قرآن جمید بی سورهٔ والفجر بین الله تعالی نے وی را توں کی هم کھائی ہے۔وہ
وی را تیں جمہور کے قول بین بہی عشرہ ذی الحجہ کی را تیں بین فصوصاً نویں ذی الحجہ کا
روزہ رکھنا۔ ایک سال گذشتہ اور ایک سال آئیدہ کا کھارہ ہے اور عید کی رات بین بیدار
رہ کرع وت بین مشغول دہنا بہت ہوئی تعنیات اور تو اب کا موجب ہے۔

تكبيرتشريق

الله الحير الله الحير الله الكبر لا إله إلا الله والله الحير الله الحير الله الحير ويله المحد والله الحير ويله المحد ال

تر کیب نماز عید

عيدالفتي كروزيه چيزي منون إلى مج سوير المناهس ومسواك كرنا

یا ۔ وصاف عمدہ کپڑے جواسی پائی ہوں پہنٹا نوشیونگانا عید کی نمازے پہنے پچھے

۔ سانا عیدگاہ کو چہتے ہوئے تکبیر ندکورۃ انصدر پا واز بلند پڑھنا۔ نمازعید دورکعت

اللہ مشل دوسری نمازوں کے فرق صرف اتناہے کہ اس بی بررکعت کے تدر تین

ایس ش دوسری نمازوں کے فرق صرف اتناہے کہ اس بی بررکعت کے تدر تین

ایس زائد ہیں ۔ پہلی رکعت بیل سبح نک اللہم پڑھنے کے بعد تکبیریں زائد ہیں۔

بیلی رکعت بیل قر اُت ہے پہنے اور دوسری رکعت بیل قر اُت کے بعد رکوع ہے پہلے

ان زائد تکبیروں بیلی کانوں تک ہاتھ اٹھ ناچ ہے ۔ پہنی رکعت بیل دوسری رکعت بیل دو تکبیروں کے بعد

ہاتھ چھوڑ دیں اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ بائدھ لیل دوسری رکعت بیل سے جا کیل ہاتھ اٹھ بائدھ لیل دوسری رکعت بیل سے جا کیل ۔ نمازعید

الے بعد منظم سنزاجا ہے۔

اللہ بعد منظم سنزاجا ہے۔

قرباني

قربانی ایک اہم عبورت ہے اور شعائز اسلام میں سے ہے۔

ربوں ہیں۔ اس میں اس میں اس میں ہورہ ہے۔ اس اس کے مدینہ طبیبہ میں قیام فرویا۔ ہرسال برابر قربانی کرتے تھے جس ہے معدم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کیسے تفصوص میں۔ ہر محض پر ہر شہر میں بعد حقیق شرائط واجب ہے۔ (زندی)

اورمسلمانوں کواس کی تاکید فرماتے تھے۔ای لئے جمہور اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ (شامی)

قربانی کس پرواجب ہوتی ہے

ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم پر واجب ہوتی ہے۔جس کی ملک ہیں س ڑھے یہ دن تولہ چا ندی یا اس کی قیمت کا مال اس کی حاجات اصلیہ سے زائد موجود ہو۔ یہ مال خواجہ والے ندی یا اس کے زیورات ہوں یا مال جہارت یا ضرورت سے زائد کھر بلوساء ن

ق پنی جائز نہیں۔اگر کسی نے نمازعید سے پہلے قربانی کردی تو اس کو دوبارہ قربانی کرنا رم ہے۔البتہ چھوٹے گاؤں جہاں جمعہ وعیدین کی نمازیں نہیں ہوتیں۔ یہ ہوگ میں تاریخ کی مجمع صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ایسے ہی اگر کسی عذر کی وجہ سے
مازعید پہلے دن شہو سکے تو نمازعید کا وقت گزرجائے کے بعد قربانی درست ہے۔
مازعید پہلے دن شہو سکے تو نمازعید کا وقت گزرجائے کے بعد قربانی درست ہے۔
(دیجار)

مسئله قربانی رات کو بھی جائز ہے کر بہتر نیس ۔ (شی)

قربانی کے جاتور

برا دنیا بھیڑ کی ایک بی فض کی طرف سے قربانی کی جاسکتی ہے۔ گائے ا بھیٹس ائیل اونٹ سات آ دمیوں کی طرف سے ایک کافی ہے۔ بشر طیکہ سب کی نیت اواب کی ہو کی کی لیت بھش گوشت کھانے کی ندہو۔

هستله کرا کری ایک سال کا پورا ہوتا ضروری ہاور چیدا ہ کا بھیڑا ور دنبا گرا تنا فربداور تیار ہوکہ دیکھنے میں سال بحر کا معلوم ہوتو وہ جائز ہے۔ گائے کیل بھینس دو سال کی۔اونٹ یا بچے سال کا ہوتا ضروری ہے۔ان محروں سے کم کے جانور قربانی کیسے کانی نہیں۔

مسئله اگر جانوروں کوفروشت کرنے والاعمر پوری بناتا ہے اور ظاہر ک حالہ ت ہے۔ اس کے بیان کی تکذیب نہیں ہوتی تواس پراعتاد جائز ہے۔

مسئله جمس جانور کے مینگ پیدائش طور پر ندموں یا چی ٹیں سے توٹ گئے ہون آتو اس کی قربانی درست ہے۔ ہاں سینگ بڑے اکھڑ کیا ہوجس کا اثر دماغ پر ہونا ، زم ہےتواس کی قربانی درست نہیں۔ (شری)

مسئله خسی (بدمیا) برے کی قربانی جائز بلکدافعنل ہے۔ (ش ی) مسئله اند مے کائے کنگڑے جانور کی قربانی درست بین ای طرح ایسام یض اور یاسکونہ مکان سے زائد کوئی مکان وغیرہ (شای) قربانی کے معاملہ میں سل بحرگزیا مجی شرطنیں بچہاور مجتوں کا ملک میں اگراتنا ، ل بھی ہوتو اس پر یااس کی طرف سے اس کے ولی پر قربانی واجب نہیں۔ اس طرح جوشنص شرعی تاعدہ کے مطابق مسافر ہو اس بہمی قربانی لازم نہیں۔ (شامی)

مسئله جس فخض پر قربانی واجب نظمی اگراس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدلیا تواس پر قربانی واجب ہوگئی۔

قربانی کے دن

قربانی صرف تین دن کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے دنوں میں قربانی نہیں۔ قربانی کے دن ذکی المجہ کی دسویں گیار ہویں اور بار ہویں تاریخیں ہیں۔ ان میں جب چاہے قربانی کرسکتا ہے۔ البتہ پہلے دن کرنا افضل ہے۔

قربانی کے بدلے صدقہ وخیرات

اگر قربانی کے دن گرر گئے۔ ناوا تغیت یا خفلت یا کی عذر سے قربانی نہیں کرسکا تو قربانی کی قدر سے قربانی نہیں کرسکا تو قربانی کی قیت کا نظراو مساکین پر صدف کرناوا جب ہے لیکن قربانی کے دنوں بیس جانور کی قیت معدفہ کردیتے سے بیروا جب اوا نہ ہوگا۔ جیش گناہ رہے گا کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے۔ جسے ٹراز پڑھنے سے روز واور روز ور کھنے سے ٹراز اوا شہیں ہوتی ۔ زکو قاوا کرنے سے جج اوائیس ہوتا۔ ایسے تی صدفہ و خیرات کرنے سے قربانی اوائیس ہوتا۔ ایسے تی صدفہ و خیرات کرنے سے قربانی اوائیس ہوتی ۔ رسول کریم بیل کے ارشاوات اور تعامل اور پھر تعامل محلبہ کرام دی ایک اوائیس ہوتی ۔ رسول کریم بیل کے ارشاوات اور تعامل اور پھر تعامل محلبہ کرام دی ایک ایک اور پھر تعامل میں۔

قربانى كاوفت

جن بستيول شمرول ش نماز جعد وعيدين جائز ہے وہال نماز عيد سے مہلے

بانی کا گوشت

جس جانور بی کی حصد دار ہوں تو گوشت دن کر کے تعتیم کیا جائے۔اندازہ بیسیم نہ کریں۔(۲) افضل ہے ہے کہ قرباتی کا گوشت ٹیں جھے کر کے ایک حصد اسپنے ال وعیال کیسے رکھے ایک حصد احباب واعز ایش تقتیم کرے۔جس کے عیال زیادہ ہ وہ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے۔ (۳) ذرج کرنے دالے کی اجرت میں کوشٹ یا کھال ویٹا جا کڑئیں اُجرت میں کھوروز ٹیلی جا ہیں۔

تربانی کی کھال

(۱) قربانی کی کی لکودین استعال میں منا مثلاً مصلے بنامیاج نے پیچڑے کا پی چیز وول وغیرہ بنوالیہ جائے ہے جائز ہے لیکن اگرائی کوفروخت کیا تو اس کی قیمت پنے فرج میں لانا جائز نہیں بلکہ اس کا صدقہ کرنا واجب ہے اور قربانی کی کھال کو وخت کرنا بدوں نیت صدقہ کے جائز نہیں۔(عالمیری)(۲) کسی کام کی اُجرت میں قربانی کی کھال دینا درست ٹیل ۔(سامیری)(۲) کسی کام کی اُجرت میں قربانی کی کھال دینا درست ٹیل ۔(۳) مدارس اسلامیہ کے ناداراور غریب طلبوءان کی کھال دینا درست ٹیل ۔(۳) مدارس اسلامیہ کے ناداراور غریب طلبوءان کی لول کا بہترین مصرف ہیں کہ اس میں صدقہ کا تواب بھی ہے احیا ہے عم وین کی خدمت بھی۔

چنداہم سائل

ا) مسافر پرقربانی داجب نین عرفقل کے طور پراگردے تو تو اب پائےگا۔ ۲) نابالغ پر نہ خود قربانی و جب ہادر شداس کی طرف سے اس کے ب پارشتہ اار پرواجب ہے۔ بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو اس پرعلیحدہ قرب نی واجب ہے۔ ۳) اور شوہرا چی ہیوی ہے اجازت لے کراچی قربانی کے علاوہ اس کی طرف سے می قربانی کروے تو جائز ہے۔ - السلامي تقريبات كي المنظمي المنظمي المنظمي المنظمي المنظمي المنظمي المنظمي المنظمي المنظمي المنظم المنظم

ل غرجانورجوقر ہ فی کی جگہ تک اپنے پیرول ہے نہ جاسکے اس کی قربانی بھی جا ئز نہیں۔ (شی)

مسئله جس جانور کے دخت بالکل شاہول یا اکثر شاہوں اس کی قربی فی جائز تہیں۔ (شای درمخار) ای طرح جس جانور کے کان پیدائش طور پر یا لکل شاہوں اس کی قرب فی درست نہیں۔

مسئله اگر جانور مح سائم خرید، تھا پھراس می کوئی عیب ، نع قربانی پیدا ہو کیا تواگر خرید نے والاغنی صاحب نصاب جیس ہے توس کیلئے ای عیب وار جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر میخص غنی صاحب نصاب ہے تواس پر لازم ہے کہ اس جانور کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی وے۔ (درعار)

قرباني كالمسنون طريقه

ا پی قربانی کے جانورکواپنے ہاتھ سے ذکا کرنا ۔ اگرنیس جو نتا تو دوسرے سے ذکا کراسکتا ہے۔ گروز کا کے دفت وہاں خود بھی رہنا افضل ہے۔ مسئندہ قربانی کی نیت صرف دل ہے کرنا کافی ہے۔ زبان سے کھے کہنے کی ضرورت

نہیں البتہ ذرج کرتے وقت بھم اللہ اللہ البر كہنا ضرورى ہے۔سنت ہے كہ جب جانور كوذرع كرنے كيليے روبقبله لنائے توبيدها پڑھے۔

إِنْيُ وَجُهُتُ وَجُهِيَ لِلَّلِائُ فَطَرُ السَّمواتِ وَالاَرضَ حَنِيُفًا وَّمَا آنَا مِنَ الْسُسُوكِيُنِ ۞ إِنَّ صَلامِي وَلُسُكِي وَصَحْيَاىَ وَمَسَامِي وَمُسَامِي لِلَّهِ رَبِّ العَلَمِيْنَ..

اور ذی کرنے کے بعد بیده عارات هے۔

ٱللَّهُمَّ لَقَبُّلُهُ مِنِّى كَمَا لَقَبَّلُتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ وَخَلِيُلِكَ إِبْرَاهِيَّمَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ. ۷۰ نے کرائی کی اُجرت میں دل وغیرہ دیتے ہیں ریجی ناجائز ہے۔ اسی طرح امام مجد کو کھ ل امامت کے وخش دینا بھی نا جائز ہے۔ ہاں اگرامام حد کواہ مت کی اُجرت میں نہیں بلکہ ویسے ہی القدواسطے کھ ل وغیرہ دے دی تو پھر ۔

۱۱) : فن سے پہلے تر ہائی کے جانور کے ہال یا دودھ دوہتا تمروہ ممنوع ہے۔ای مسلح قربانی کے جانورے نفح حاصل کرنا مثلاً سواری کرنا کو جھر، دنایا اُجرت پر دینامنع بالمرقربانی کے جانور کی اون کاٹ لی تواس کوصد قد کروے۔

۱) قربانی کے جانور کے آگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو بھی ڈرخ کروے اور آگر مردہ نے اس کو پھینک دے۔

۱۱) فو وكير بھي گنهگارمسلمان مواگراس كوشر يك كر كرقرباني كي توج تز موج ئ

" سورہ کوڑاس وقت نازل ہوئی جبکہ بچ فرخ نہیں ہواتھ۔ جس سے واضح ہو
ال سورہ میں قربانی ہے ج کی قربانی مراد نہیں ہے نیزاس سورہ مبارکہ میں قربانی
الرنے کا تھم نماز کے ساتھ دیا گیا ہے۔ جس سے بیداضح ہوتا ہے کہ اس سورہ میں
بانی کی دولتم مراد ہے جونماز کی طرح ہر جگہاد ہوگئی ہے بینی پرقربانی کھ کے ساتھ
مرنہیں ہے۔

قبار تنی اعجاز ہیں حمرے لب گفتار حکست کا فزینہ تری شیریں سختی ہے منظور جمھے عشق نبی ملطح تین ہے ترثینا مطلوب عرا سود اویس قرنی بزائشہ ہے اے کی عمر بار ہے خالی عرا وامن اے رشیب کوئین بطائے ہے عمری دات فنی ہے اسلامی تقریبات کی گریان (140) کی در

دی تو پیشل کمروہ ہے۔ ۲) شہر میں متعدد جگہ نماز ہوتی ہے تو پہلی جگہ نمار ہو چکنے کے بعد قریانی جائز ہے۔

ے) تربانی کرنے کے وقت اگر جانوراچھ کودااوراب جانور شعیب پیدا ہوگی تواس کی قربانی جائز ہے۔

۸) قربانی کاجالورم یا توغی پرد زم ب کدووسرے جالوری قربانی کرے۔

9) اگر قربانی کا جانور کم ہوگیا یہ چوری ہوگیا اوراس کی جگددوسرا جانور قرید لیا۔ اب پہلا جانور بھی ل کیا تو غنی کواختیارہ مے ودولوں بیس سے جس کوچ ہے قربانی کردے لیکن تقیر میر میدواجب ہے کہ دولوں کی قربانی کردے۔

ا) جس پر قربانی واجب ہے اگر اس نے قرب نی کی نیت ہے جا لورخریدااوروہ
 کم ہوگیا تو اس پر دوسرے جالور کی قربانی واجب نہیں ہے۔

اا) سات آدمیوں نے گائے کی قربانی ش حصر ایدان میں ایک کا انتقال ہو گیا اوراس کے دراتا ہے فیشر کا مسے یہ کہدویا کہتم اس گائے کو اپنی طرف سے اور مرحوم کی طرف سے قربانی کرو۔ انہوں نے کردی توسب کی جو تزہوگئی اور آگراس کے وراتا ہ کی اجازت کے بغیر شرکا ہے فربانی کردی توکسی کی شہوئی۔

۱۲) قربانی کا گوشت کافراور بدند بهب کونده یا جائے ای طرح عیسانی اور بھتگی کو مجمی نددیا جائے۔

۱۳) قربانی کاچزه-اس کو أجرت ش دینا جائز نبیل مگاؤں ش مولوی صاحب

# ماومحرم كے فضائل واحكام

اسلام شرائر فی سال معتبر ہے جس کا حساب قمری مینوں سے ہوتا ہے۔قرآ ان میس ش ارشاد ہوتا ہے۔

جَعَلَ الشَّمَسَ صِيَاءً وَّالْقَمَرَ لُوَّرًا وَّقَدَّرَهُ مَالِلَ لِتَعَلَّمُوا عَدَدَ السَّيِّنَ وَالْحِسَابِ.

الله تق في في سفورج كوضياهي ندكوتور بنايا اوراس كيمنا زل مقرر فرمائ تاكه تم الول كي عدوا ورحساب معلوم كرلو\_

آ ہے۔ اُس یفدیش جا ندکو تقریر من زل کے ساتھ سنین وحسب کی صد قرار دی بہس کا مطلب یہ ہے کہ سال کا تعق جا ندھ ہے سورج سے نہیں۔ ایک اور مقام بھی اس کی تائیر موجود ہے۔

يَسْمُنْلُونَكَ عَنْ الآهِمَّةِ قُلُ هِيَ مَواقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْجَعِّـ يولوگ ي ند كمتعلق يوچيخ جن - آپ يظيئوَيَّ قر، دينج ي ندسب كيئ وقت كى علامت باورج كيئي بحي.

گویااسل میں قمری مہینے معتبر ہیں۔ بچ اور دوزے عیدو نیسرہ میں اس کا عتب ر ہے۔ ہر مہینہ کی ابتدا اور جا عدے ہوتی ہے۔ مہینہ کی مدت بھی ۳۰ دن اور بھی ۴۹ دن \* قرب ہے۔ قمری سرل ۳۵۵ دن کا ہوتا ہے اور بھی سمال ۴۸٬۵۴۳ دن کا قرس ل تشمی مال ہے دی دن کم ہوتا ہے۔

## 

شیرا بی کرم سینہ و باڈوئے علی النافذ بیل

تیری بن عطا جذبہ نجیبر محتیٰ ہے

اے سیّد و سلھانِ امم مظارِقہ اسیری وَحالَ

آلام نے گمیرا ہے مری جال پہ بنی ہے

مظہر کی تب وتاب ہے کچھ ہم بھی بیل واقف

جال دان انداز اویس قرنی دہائی ہے



۔ ی جب برکت واسے ایام میل کی جائے تو ضرور بخت تر ہونی جا ہیں۔ کیونکدان مہینول ش گذہ کرنے والا ایک تو ال مہینوں کی برکت سے محروم رہے گا۔ دوسرے گذہ کرکے ٹامینوں کی بے جرمتی کرے گا۔

#### وم عاشوره

بہر حال ماہ محرم اشہر حرم ہے ہے۔ اس کوشہر اللہ شہر لا نبیاء۔ راس اسند بھی کہتے اس اور اس محرم کی وسویں تاریخ کو بوم عاشورہ سے باد کیا جاتا ہے۔ بوم عاشورہ ایک ساتمیاز کا مالک ہے اور بہت سے مقدس ہاس کے ماتھ وابستہ ایس۔ چٹانچہ

- ز شن وآسان کی پیدائش بیم عاشوره ش بولی۔
  - ب سب سے بہتے ہارش ای دن مولی۔
  - ا معربت آوم فليري كاتوبداى دن تبول بوكي-
- الوح مَدَّلِينًا كَ كُشْق في الى دن طوف ف سياني ت ياكى ـ
- حضرت ادریس مذلیکه کومکان عدیا ء کی رفعت ای ون حاصل مولی۔
  - . معفرت ابراجیم فلاتهٔ پرنارغرودای دن گل وگلزاری \_
- ه حضرت موی مَاثِيلًا کي توريت اي دن عطا مولي اور مقد تعالي نے آئپ مائيلًا
  - ے ملام قرمایا۔
- ه حضرت موک مَالِيْ الله كولشكر فرعون براسي دن التي يالي بهولي اور فرعون غرق نيل
  - ا حتی کے صفح ی قلب سے شد منے وارا واقعہ کر بلائجی ای ہوم عاشورہ میں ہوا۔

ہ م عاشورہ کا روز ہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے۔

#### 

فلاسفر كبتر إلى - برج باره إلى -

الله عمر الله الله الله الله عمران الله عمران

الوس الله جدى الله داو الله حوت
 القائب ان تن م برجول ش ايك سال كعرصه ش سير كرتا ہے اور مہتاب

( چ كد ) كادوره بر كبين شي إدرا و جا تا ہے۔

جب مرکز آفابراس حمل کے نقطے میں پنچا ہے تو سمس سل کی ابتداء ہوتی ہے۔ وراس وقت دہاتات میں قوت نشو ونی خاہر ہوتی ہے۔ موسم اعتدال کی طرف مائل ہوتا ہے۔ سردی کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ چونکہ قمری سال مشی سال سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس سے قمری مہینے مختلف فسلوں میں آتے ہیں۔ بھی وجہ ہے کہ رمضان بھی سردی اور بھی گری میں آتا ہے۔ قمری سال کی ابتدائی مہینے سے ہوتی ہے۔ قرآن سردی اور بھی گری میں آتا ہے۔ قمری سال کی ابتدائی مہینے سے ہوتی ہے۔ قرآن کر جم فرما تا ہے۔

# محرم الحرام

مِنْهَا أَزُهَعَةٌ خُرِمٍ.

ان باره بهینول یل چاررجب ذیقعد دی الحجهٔ محرم حرمت والے مبینے ایل -دوسر معدم مرفر مایا:

الاتظَّيْمُوا فِيُهِنَّ ٱنْفُسَكُمْ.

ان مبينوں ميں اپني جالوں پر ڪلم مت کرو۔

اس آیت بلظم مرادگناه م کدانسان کوخصوصت کے ساتھ ال مہینوں بی گن ہوں سے پر میز کرنا چا ہیا گرچ گناه ومعصیت برم مینداورون بیں بزم ہے۔ مگر بن مہینوں بیں اس کی حرمت زیادہ سخت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ مہینے برکت والے ہیں اور لَیْنَ بَقِیْتُ إِلَیْ فَابِلِ لَاصَوْمُ مِنَ التَّاسِعِ۔ اگریش آئندہ سال ہاتی رہاتو تحرم کی تو یں تاریخ کا بھی روزہ رکھوںگا۔ اگر چہ حضور سرور عالم میں تھی آئے نے آئندہ سال بٹس اس عالم سے پر دہ فرمالیو اور روزہ رکھنے کا موقع نہ مل مگر عزم وارادہ کے اظہار سے تو یں محرم کے روزہ کا سنت ونا بھی ثابت ہوگیا۔

بخاری وسلم کی دونوں حدیثوں ہے ہیم معلوم ہوا کردن کی یادگار قائم کرنا اور اس دن خدا کی طرف ہے بیٹرے پر کوئی انعام ہوا ہور اس دن شکر البی بجالانا۔
دسول مطبق تین کے کہ سنت ہے جی بندے پر کوئی انعام ہوا ہور اس دن شکر البی بجالانا کے سول مطبق تین کے ساتھ کچھ مش بہت کا حقال ہوتو اس فنل کوئرک ندکیا جائے گا۔ بلکہ اس فنل کوجاری رکھ کر کوئی صورت مخالفت کی بیدا کی جائے گی۔ جیسا کہ حضور الور مطبق تین نے محابہ کرام بین ہیں گئا عزم فرمایا۔

اوجود ترک صوم کا ارادہ نہ فرمایا۔ بلکہ اس کے ساتھ ایک اور دوزے کو ملا لینے کا عزم فرمایا۔

#### تقام غور

حضرت موی فالیت کی نجات کا دن تو معظم بنایا جائے اوراس کا روزہ دوسری
است کیسے بھی سنت رہے اوراس طرح غلبہ حضرت موی فالیک کی یادگار آیا مت تک
قائم رہے اور حضور مطابقاتی کی یادگار قائم کرنا ولا دت ومعراج کی خوشی منا نا۔ خدا کا
مشکراوا کرنا بدعت ہوج نے کس قدر تا انصافی اور عدیث کی تعلیم سے بے خبری ہے۔
جی رز مقام محمد عربی مطابقاتی است

#### صدقات وخيرات

یوں تو ہر ماہ و ہوم میں صدقات و خیرات کرنا ہاعث پر کت وموجب رحمت ہے مگر خالص اس باب میں جوحدیث وار دے ۔وہ بھی پیش کرتا ہوں۔

## اسلامی تقریبات) کی ایک کارگرای اسلامی تقریبات) کی در اسلامی تقریبات

صِيامُ يَوْمِ عَاشُوْرَا اَحْتَسِبُ عَلَى اللّهِ أَنْ يُتَكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبُلَهُ \* لِي اللّهِ أَنْ يُتَكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبُلَهُ \* لِي اللهِ عَنْ شُوره كاروزه مِن الميدكرة الهول كهالله تقال الله تَحَدُّد لِيهِ مِن لَ كُذَهُمَةُ مَا اللهِ مِنْ اللّهُ عَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ عَنْ اللهِ مِنْ اللّهُ عَنْ اللهِ مِنْ اللّهُ عَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ السَّلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ السَّلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ السَّلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونَ السَّلْمُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ السَّلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ السَّلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُونُ اللّهُ عَل

اس سدیث سے معلوم ہوا کہ محرم کی دسویں تاریخ کے روزے کا بڑا اُٹو اب ہے۔ اس کے ذریعہ اللہ تعالی ایک سمال کے گنا ہوں کومعاف فرر دیتا ہے۔

## عاشوره كروزه كي وجه

یہاں میہ بینے قابل فور ہے کہ آخر مرم کی دل تاریخ کوروز ورکھنا کیوں مستحب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب نی کریم مشتی آئے ہم بید میں تشریف لاسٹے تو آپ مشتی آئے ہے یہ دیا ہوں کا روز ورکھتے ہیں۔ جب یہود ہوں سے تو آپ مشتی آئے تا ہے دیکھا کہ یہود کا بیام عاشورہ کا روز ورکھتے ہیں۔ جب یہود ہوں سے اس کی وجہ ہوچی گئی تو انہول نے کہا۔ بیدون عظمت والا ہے۔ اس ون القد تعالی نے حضرت موکی اوران کی تو م کونجات دی۔ فرعون غرق ہوا اور حضرت موکی مَائِدَا نے شکر بیکا روز ورکھا۔ ہم وہی روز ورکھتے ہیں۔

ي مَالِيكُم في مَالِيكُم من الله

حضورة لليكاني فرمايا:

فَنَحُنُ اَحَقُّ وَاَوْلَىٰ بِمُوسى مِنْكُمُ فَصَامَه وَاَمَر بِصِيَامِه (بنارى شريب) تنهارى نبيت حضرت موى مليكاك بم زياده فق دار بين چناني حضور منظين الم

مسلم شریف کی صدیت میں ہے کہ جب حضورا قدس مطاق نے عاشورہ کا روزہ رکھا۔ یہ اجری کا واقعہ ہے تو صحابہ کرام وی اللہ تھا تھے نے عرض کے۔ یارسول الشرطی آئے! اِنَّه اَ يَوْمُ يُعَظِّمُه الْكِهُودُ وَالنَّصَارِيٰ۔ بیدوہ دن ہے کہ مجود وضعاریٰ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ جوبوك الصال أواب كم مكرين وه دراصل معتزلي بين-

خداف شرع مجالس

کر بلائے معلنے کے میچ نقنٹے مکالوں میں برنیت تیرک رکھنا اور ن کی ریارت رنا جائز ہے لیکن اپٹی عقل ہے اختر اعات کرنا اور ذکی روح کی تصویریں بنانا حرام درنا جائز ہے۔

ذکرشہ دت کی مجاس جائز ہیں اور ان درد انگیز واقعات ہے دل مجرآ ئے۔

میکھوں ہے اشک کا طوفان جاری ہوجائے اور ہے افقیہ ررقت طاری ہوجائے تو سہ
روٹا بھی رحمت اور ایمان کی علامت ہے۔ خلاف شرع جلسوں ہیں شرکت جائز تہیں۔
کیونکہ بیجاسیں تیرااور مقبولان بارگاہ کی جناب ہیں ہے او بی ہے فائیس ہوتیں۔ عوام
سی اس قدر واقلیت نہیں رکھتے کہ ان کی ترکات ہے باخبر ہوج کیں وہ کش ہے کنا ہے ہی کہہ
مب کی کہ جاتے ہیں اور ان کو پہتہ بھی نہیں چاں۔ بلکہ اگر دہ مراحت ہے بھی کہہ
گڑریں تو آئیس خبر نہ ہو۔

جمارے عام تی برادران کی ذہبی معلومات کا توبی عال ہے کہ دہ اسے بزرگوں کے نام تک سے بخبر میں اوران کی ذہبی معلومات کا توبیطال ہے کہ دہ اس بالی خاتم کے نام تک سے بخبر میں ۔ آپ سوال کر دیکھنے کہ حضرت ابو بکر صدیق بالی نین کا اسم شریف کی ہے ادر ابن ابی قیافہ کو این ابی قبر دیکھنے ۔ کننے بنا سکتے ہیں ۔ اسک حالت میں حضرت صدیق اکبر بڑا گفتہ کو ابن ابی قی فہ کھہ کرکوئی پچھ کہ جائے تو انہیں کیا معلوم مد

سنيوں کی مجالس

سنیوں کی می کس میں بھی بہرت ہی ہ تیں قائل کھاظ ہیں۔ اڈل یہ کہ دا تعات شہادت کا میچ بیان ہو۔ اکثر شہادت ناموں میں واقعات

#### 

جینی کی صدیث ہے کے حضور ٹی اکرم منطقے آنے فر ، بیا۔ جس نے ، شورہ کے ون اپنے کنبہ والوں پرخرج کرنے میں وسعت کی۔ اللہ تعالی اس پر تمام سال فر ، فی و وسعت فرمائے گا۔

> حفرت مغيان بَالنَّدُ فرمات بِيل. إِنَّا قَدْجَرُّ بِنَاهُ فَو جَدْمَاهُ كَذَالِكَ.

ہم نے بار ہااں کا تجربہ کیااور صفور مطابق کے فر ان کے مطابق میں ہو۔

#### عاشورہ کے دن زیادہ خرچ کرو

اس صدیث ہے مصوم ہوا کہ عاشورہ کے دن اگراپنے کنبہ والوں پر روٹی کیٹر ا اوراں کی ضروریات بٹس زیادہ خرج کیا جائے تو اللہ تعالیٰ تمام سال اس طرح وسعت وقراخی عطافر مائے گا۔

# شربت كيسبيل

شربت كى سيل لكا ناشهد وكى اروح كوايسال أواب كرنااى فدكوره بارحديث المورب مديث المورب من المورب من المورب ا

وَفِيْ دُعَاءِ الْآخِيَاءِ لِلْآمُواتِ وَصَلَقَتِهِمْ عَلَهُمْ لَفُعْ لَهُمْ حِلَاقًا لَمُعْتَرَلَةِ.

زندول کی دعا کیں مردے کسیے اور صدقہ وخیر سے کا لفع مردوں کو پہنچتا ہے اور اس مسئلہ معنز لد کا خلاف ہے۔

شرح عقائد کی عبارت ہے معلوم ہوا کہ یوم عاشورہ بیں شہداء کرام خصوصاً سبّد تا اہ محسین بڑائد کی روح مبارک کوابسال تواب صدقہ و خیرات کرنا جائز ہے اور

# ستيدالشهد اءستيدناامام حسين ضافنه

شنرادہ کو نین سیّد تا امام شین رائٹو کی دار دت ۵ شعبان اجری کو مدید منورہ شی ہوئی۔ حضور سیّد عالم میٹیکو آپ کا تام سین اور شیر رکھا۔ آپ کی کئیت الا اید لله کا تام سین اور شیر رکھا۔ آپ کی کئیت الا اید لله کا تام سین اور شیر رکھا۔ آپ کی کئیت الا اید لله کا تام سیط رسول ہے۔ آپ کے برادر معظم کی طرح آپ کو بھی عضور میٹیکو آپ کے ساتھ کمال الفت و اس کی ساتھ کمال الفت و میت تی رحضور اکرم میٹیکو تی فرمایا کرتے تھے ۔ مسین الحالیٰ سے مجت جھے سے مجبت ہے۔ اور عداوت جھے سے محبت ہے۔ اور عداوت جھے سے عداوت دکھا ہے۔

اللہ اکبر! ولادت کے ساتھ تئرِ شہادت بھی مشہور ہے۔ سب کومعلوم ہے کہ حسین ڈاٹنڈ کیمو کے پیاے راہ خدا بیس شہید کئے جا کیں گراس کے باوجود نورمجسم مطابق کا ایس کے کندھوں پراٹھاتے ہیں۔ خاک کر بلا پہلوٹ ادر سو کھا حلق کو ائے مطابق کا ا

رطب ويأبس موست بي

دوم ہے کہ مبانوں ہے اجتناب کیا جائے۔ بہا اوقات مبالذگر ہیں جا بڑا کرتا ہے۔ الل بیت کی حرمت کے فار ف جو فعط باتیں گھڑ لی گئی ہیں اور در نے کی شیت ہے ان میں رنگ آمیز بیال کی ہیں۔ ان سب ہے پر ہیز ضروری ہے۔ مثلاً اہل بیت کی نبیت ہزی وفری ہے۔ مثلاً اہل بیت کی نبیت ہزی وفری ہے۔ مثلاً اہل بیت کی نبیت ہزی وفری ہے۔ مند پرطما نے پر ایس کے نبیال نویخے۔ مند پرطما نے پر ارشتوں کی نبیت ہوئے ہوئے۔ ای طرح آسے ملک کے جابلا ندر م ورواج کو ان پوک مرشتوں کی طرف نبیت کرنا۔ بیسب عورتی قائل ترک ہیں۔ کپڑے درگ کر، م کا فقیر بینا اور در ربد در بھیک ما تکتے پھر نا جب لغویت ہے۔ و کر جہ دت کی کہا بوں ہیں شاہ عبد الحر یہ صاحب جوالئے ہے کی سرائے ہا وہ مور ناحس رض صاحب جوالئے ہے کی سوائے کر بلا سب عبد الحرین صاحب جوالئے ہے کی سوائے کر بلا سب کی آئے ہیں۔ کپڑ ہیں۔ کو جواجہ میں نظامی د بلوی جوالئے ہے کا عرم نامہ افلا ط سے پر اور مفاسد سے بہتر ہیں۔ خواجہ میں نظامی د بلوی جوالئے ہے کا عرم نامہ افلا ط سے پر اور مفاسد سے لیر یہ ہوارتا دیخوں کے ہربیان پر ہیں م کر لینا بھی غلطی ہے۔

مورخ واقعات کی محت کا ذمه دارجیس ہوتا۔ اس کی مورخاند حیثیت کا اقتضا یکی ہے کہ ایک امرے متعلق جس قدر با تیس کمی گئی ہوں۔ اور جینے اقوال ل سکیس سب جح کردے۔ عام اس سے کہ وہ می جو اس یا غلط۔ مورخوں نے صحت وغلطی کی جانج اور کھوٹے کھر ے کا پر کھنا اپنے ذمہ جیس لیا ہے۔ لہذا جو با تیں اصادیث سے تابت جیس ان کے مقابلہ جس تاریخی واقعات کا فیش کرنا عہد ہے۔

کیموتے کھ مطاق ہیں کدرمت کی گھٹاکیں عارض کی میاحث ہے کہ مج بینی ہے

**\*\*\*** .... **\*\*\*** 

اگر چدمین فاہر ہے کہ امام حسین رہی تھ اپنے بیدی بیعت فرہ بینے تو یزید آپ حسین پڑ کی قدر و منزلت کرتا بلکہ آپ ڈاٹھ کو بہت سے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہو سے گروین کا نظام درہم برہم ہوج تا اور یزید کی بدکاری کے جواز کیلئے اہم حسین سے کی بیعت سند بن جتی ۔ اس لئے آپ ڈاٹھن نے جان کو خطرہ میں ڈاس دیا۔ سر ے دیا گراسلام پڑآ کی نے آنے دی۔

#### امام عالى مقام منافقة

امام عالی مقد م بنگائیز نے اس موقع پر جب کہ جان کا خطرہ تھ تقیہ سے کا منہیں ایر حدالا کہ تقیہ کیے اس سے بہتر وقت اور کون سرا ہوسکتا تھا۔ ام م عدل مقام بنگائیز پر جو لا کہ تقیہ کیے اس سے بہتر وقت اور کون سرا ہوسکتا تھا۔ ام م عدل مقام بنگائیز پر بیعت کر کے شکھ چین کی زندگی بسر فرمائے ۔ مگر آپ بنگائیز کا جودو اور آئی کا جنار تھا۔ امام حسین بنائیز نے اپنے ممل سے سے بتایا کہ جان دے دو مگر راہ حق میں بطور تقیہ باطل کے سامنے مت محکو۔

#### کوفیوں کےخطوط

سیدنا امام حسین فرائد کر بلا کیون تشریف لے گے؟ اس کی وجہ بیر شقی کہ آئی اندا ارکے خواہشند سے۔ بلکداس کی وجہ بیتی کہ انل کوفہ امیر معاویہ فرائلہ کے زمانہ ہی ہیں آپ کوورخواسیں بھیج رہے سے لیکن اس وقت آپ نے صاف انکار کردیا تھا۔ اب امیر معاویہ فرائلہ کی وفات اور یز بدی جاہرانہ تخت شینی کے بعد الل عراق کی مماعتوں نے شغق ہو کرعرضیاں بھیجیں جن جس اپنی نیز مندی اور جذب مت وعقیدت کا اظہارتی اور بزید کے ظلم وسم کا تذکرہ جب التجانا مول کی تعداوڈ یا ھاسو کے تریب کائی افسارتی اور بزید کے ظلم وسم کا تذکرہ جب التجانا مول کی تعداوڈ یا ھاسو کے تریب کائی گئے۔ تب جاکر حضرت امام حسین فرائلہ نے کوفہ کا قصد قروبیا۔

میں یہ یہ کی بادشا ہت جروا کراہ پر مشمثل تھی۔ اس کی حکومت وین کیسے خطرہ تھی

اسلامی تفریدات کی در اندازی اسلامی تفریدات کی در اندازی ان

کیسے ای آغوش رحمت میں تربیت فرمائے ہیں۔ فاتون جنت والتھا اپنے نونہال کو زمین کر بد میں خون بہانے اپنے فونہال کو زمین کر بد میں خون بہانے کیسے اپنے خون جگر پالہ تی ہیں۔ سیّد ناعی امر تفنی والتی اپنے اپنے نونہال کو راہ خدا میں قربان کرنے کیلئے پال رہے ہیں۔ چہٹم نبوی خبر شہادت کے التواء کی دعہ نہیں کی جاتی حار نکدان کے جنبش الب سے شہادت کا احتوا ہو سکتا تھ مگر یہ خواہش شد حضور مطابقی آگو ہے نہ سیّد ناعلی المرتفی والتی وادر ندخ تون جنت والتھا کو بے نہ سیّد ناعلی المرتفی والتی وادر ندخ تون جنت والتھا کو۔

وع کی جاتی ہے تو صرف میر۔ ''الی امیدان امتخان میں حسین بڑھٹو کو ثابت قدم رکھن اور راہ خدا میں گھری رُ قرزند وعیال نٹانے اور مصائب وآرم کو خندہ پیش نی سے برداشت کرنے کا حوصد دیتا۔

یزید بن مع و بید و بد نصیب فخص ہے جس کی پیٹائی پر اہل بیت کرام بڑا تھ کے ۔ بار مقافی کا سیاہ و فئے ہے جس پر ہر زہ ندیں و نیائے اسلام مدامت کرتی رہی ہوا و مشر تک اس کا نام تحقیق کے ساتھ لیا جائے گا۔ بید بد باطن و سیاہ ول نک خاندان ۴۵ جبر کی بیل امیر معاویہ زوائن کے گھر پیدا ہوا۔ نب بیت بدصورت برختی فاس نشرانی برکارا فالم ہے اوب اور گستاخ تھا۔ جب امیر معاویہ زوائن نے وفات پائی تو بیکور باطن فالم ہے اوب اور گستاخ تھا۔ جب امیر معاویہ زوائن نے وفات پائی تو بیکور باطن پاپ کی وصیتوں کو فراموش کرے تخت سلطنت پر بیٹھ گی اور جس سلام نے جابران پاپ کی وصیتوں کو فراموش کرے تخت سلطنت پر بیٹھ گی اور جس سلام نے جابران فارٹ میں میں وقرار دیا تھے۔ بر بیٹ کی کے خدائر سی عبوت اور خدمت فاتی کو ایک تکران کا معیور تر اردیا تھے۔ بر بیٹ نے ای اسلام کی نام پر حضور مطابق کیا۔ خلال کو ایک تکران کا معیور تر کن کی سنت کو تا زو کر کے جابرانہ ہو کیت کو پھر سے زندہ کیا۔ اسلامی روم کو کو گل کرا ہے بوش ہیت کا گفن پہنا یہ بر خریت و جمہور بت کا گفا گھونٹ کر فالم واستیداداور جروقہ کی بنیا و پر بدتر بن شخصی حکومت کی میں رہ کھڑی کی اور اس پر ستم فلام واستیداداور جروقہ کی بنیا و پر بدتر بن شخصی حکومت کی میں رہ کھڑی کی اور اس پر ستم فلام واستیداداور جروقہ کی بنیا و پر بدتر بن شخصی حکومت کی میں رہ کھڑی کی اور اس پر ستم فلام واستیداداور جروقہ کی بنیا و پر بدتر بن شخصی حکومت کی میں رہ کھڑی کی اور اس پر ستم بین زبائل کی رہ بی میں زبائل کر کھڑی بیات پر جبور کیا۔

اسامی تغریبات کی گری (۱۵۰ کی ا

ادراس پر مزید بید کوق م بھی فاسق وظالم کی بیعت پر راضی نہمی اور حضرت امام حسین بیش کردی آد بیعت بیش کردی آد بیعت بیش کردی آد ایک صورت بیس امام حسین بیش کردی و رخواست کوقیول ندفر ماتے تو ایام حسین بیش کردی بیست کرلی ورندا کر امام حسین بیش ماری وست کیری کرفت کے باس مطالبہ کا کیا جواب ہوتا کہ ہم نے تو بر بیست کرلی ورندا کر امام حسین بیش ہی تاریخ ماری وست کیری فرمات تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کیئے تیار تھے۔ یہ کی مسئلہ حضرت امام حسین بیش کرد دورتی تی مسئلہ حسین بیش کرد دورتی تی مسئلہ کرد دورتی تی مسئلہ کردا کی دعوت پر میک فرما کیں ۔

روشنى كامينار

سیدانشہد اور نظیر نے جب ویک کداسمام اپنے گھری بیل میٹیم ہور ہا ہے اور
اس پرفتن وفجو رکا ابر فلیظ جی رہاہے تی کداس م کاسب سے بڑا اوار واسان می حکومت
ای دین سے بغاوت پرآ ، دو ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی اس مظاوی پراحتجان کیا در نظم وجور وفستی و فجور کی طاقتوں کو لاکا رکر قربایا کہ سید صوراستے پرچلو۔ اقتدار نے جب بیآ واز حق می تو اس کی چیش نی پر ال آ کے اور باطل کے پرستاروں نے ظلم و

الماسالة والرحل كود باناج با

سیّد الشهد او خالفذ نے فر ، یا '' جا ہے کہ بھی ہو۔ اہل وعیاں ، ل ومنال حیّ ا اپنی جان کی قربائی مظور ہے گردین کی بربادی نامنظور''۔ چنانچہ ایہ ہی ہوا۔ منظر کود پڑا آتش نمرود ہیں عشق سے تقل ہے تحو تماشائے لیہ بام ابھی شہید حیّ دلائڈ نے حق کی حمایت ونصرت کینے جان کی بازی لگادی۔ آپ نے یس کی بجے کے کانوں ہر چین پسند کی تمرحی ہی تی شرآنے شرق ہے۔

يمركيا موا؟

پرچم حق سر بلند ہوا اور سیّد اسٹید او بڑائٹھ نے اسٹنٹ کوگل ہونے ہے بی سے فیس و فجور کی طاقت گل کرویتا جا ہتی تھی۔

ر داد ند داد وست در وست بزید حقا که بنائے له إلله است حسین آ وَا ہم بھی رفقائے صین بزید حقا کہ بنائے له إلله است حسین آ وَا ہم بھی رفقائے صین بزائین کی طرح حق وصد قت کی خاطر سیّد الشہد اء الله کا فقت قدم تلاش کریں۔ اس لئے کہ آج اسلام کو پھر انہیں زنجیروں میں جکڑا جا با ادراسلام زندہ ہونے کیلئے ایک نی کر بلاکا طلب گار ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

المهارغم كيطريق

قل نہیں کہ سیدالھ اوا م حسین تاتی اور آپ بھات کے الل ہیت نے مبرو رسا کا دہ امتحان دیا جس نے دنیا کو جبرت میں ڈال دیا۔ راہ حق میں وہ معیبتیں میں کیں جن کے تصورے نیاز مندول کے دل کا نب جاتے ہیں۔ ہرآ کھواس واقعہ پر نون کے آلسو بہاتی ہے اور ہردل محرم کے آتے ہی مغموم ہوجا تا ہے۔ بیرتو ہم نیوز مندول کی کیفیت ہے۔ خود حضور مرورعالم مظام تھے تی کا مصین دی تھے کی شہادت سے ' ر اسامی نقریبات کی گری در ۱۶۱ کی کر

ے وربیقواعد واق ہیں جوسیدالشہداء ڈٹائٹھ کی ہے مثال قربانی صبر واستقد ں اور عقامت علی الحق سے اخذ ہوتے ہیں۔

ہم اہلسقت محبت الل بیت کو ایمان بلکہ ایمان کی جان سجھتے ہیں۔ ہماری
میس ہی واقعہ تہم اظہارت کوئ کرروتی ہیں در بیقرار ہوج تا ہے لیک ہم اظہارر خوو
سیس ہی واقعہ تہم اظہارت کوئ کرروتی ہیں در بیقرار ہوج تا ہے لیک ہم اظہار رخ و
سیان طریقوں کوئیس افقار رکرتے جوز مان جا ہیت میں مروج میضاور جن سے خود
بدا شہد اء بڑائی نے منع فرمایہ ہے۔ ہم شہادت مام حسین بڑائی ہے تن وصدافت ور
سنامت علی انحق کا سیق حاصل کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کداسوہ حسین کو وقت کو کیا۔ تر شری
ب میں اور طاخوتی وہ قتوں کے خور ف آواز اٹھ کرسنت حسین کو زندہ کریں۔ تر شری
ایف کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور سرور دوی م نور مجسم منظے تھا ہا ہا ہم تشریف
کے دور دوش قدس براہ محسن بڑائی جو ہو گلن تنے میں کرام بڑی ایک ہیں نے عرض کیا۔

را كبٍ دوشٍ نبوت!

يعُمَ المُرْ كَبُ هٰذَار ورى كياا چى بـ

حضور ماينا فرائي فرمايدية مي كبوك

ا نے بیں ملکو تیوں کا سروار مقربین کاشبنشاہ جریل طانیتا ایک پارچہ رہٹمی پر

حعزت ابن عباس و اللها فره تے ہیں۔ بیتاری اور وقت یا در کھا۔ جب خبر آئی لو معلوم ہوا کہ حعزت اوم حسین زیالی اس وقت شہید ہوئے تھے۔ ( ایکی )

حضرت أسلمی و الله که این این میں نے سیددوں مراور مجسم مین کار آن کو خواب میں ویکھ کرریش مبارک پر گرد وغبار ہے عرض کیا۔ جان کنیزوں شار تو ہو۔ یارسول اللہ مین کیا جاں ہے۔ فرویو ابھی حسین ڈالٹوز کے مقبل میں گیا تھا۔

مجرر بنج كرنے والوں بيس نيان اي ميس بكدساراء لم اس حادث جا تكاہ س

مصحیح روایات سے ثابت ہے کہ جس روز امام حسین بڑا تھی شہیر ہوئے آتا ہان سے خون برس پی کی کے ملکے خون سے بھر ہے ہوئے پائے گئے۔ پھروں کے یہنچ تاز ا خون پایا گیا۔ شہودت کے بعد تین روز کال اندھیرار ہا۔ سات روز تک آسمان سے خون پرسا جس کے اثر سے دیوارین عمارتیل تمکین ہوگئیں اور جو کپڑا اس خون سے رنگین ہوااس کی سرخی پرزے پرزے ہوئے تک نہ گئے۔ (بوجیم بینی)

غرضیرہ تیرہ سوہرس گز رکھے مگرخون حسین کی رنگینی بیس فرق نہیں آیا ہے۔ وہ آہ کوئی شق از لی ہی ہوگا۔ جوشہ وت حسین بڑائٹو پرخوشی من نے گااور بزید کے جرواستہداہ کی داستان من کراس کا ول مضطرب و پریشان منہ ہوگا۔ تکرا ظہار ٹم کے پچھ قواعدوضو جو

آپ كا نام منقش ، عدد اورزين وب چوم كرعوض كى - يارسول الله منظيمة الكشن فاطمه وزائنها كاس چول كانام سيّدنا بارون فايُسلاك صاحر اووس كه نام يرركه. چنانچهاس مقدس چول كانام حن (وائنة) ركع عما-

اسلامی تفریبات کی تفریبات کی اسلامی تفریبات کی اسلامی تفریبات کی اسلامی تو اسلامی تفریبات کی اسلامی تفریبات کی اسلامی تفریبات کی اسلامی تو اسلامی تفریبات کی اسلامی تفریبات کی اسلامی تفریبات کی اسلامی تو اسلامی تفریبات کی اسلامی تفریبات کند.

ہم شکل نبی!

یہ بجب خصوصت تھی کہ سیّد ناحس بھالتھ سینہ کے کر سرتک اور سیّد المشہد ، ان محسین ڈٹالٹونی وک سے لے کرسینہ تک بالکل حضور سرور کا مَنات مَلِّیلًا کے مش بہتے۔ خود صی بہ کرام رشی تلیّظ مین کا بیان ہے کہ جب آ تکمیس سیّد کرسلین مَلِیلُا کیسے تر س جا تیں تو ہم حسن وحسین کورشی تلیّظ مین و کی کرا پل آ تکھوں کو ٹھٹڈا کر لیتے تھے۔

اعلی صفرت فاضل بر باوی قدی مره العزیزئے خوب فرمایہ۔ معدوم نہ تھ سائیے شاہ فقلین تحقیل نے اس س یہ کے دو ھے کئے اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین آدھے سے حسن ہے ، دھے سے حسیس

ایک مرد پر حضور عایشا آیا آیک گلی سے گز رے - ملاحظہ فرہ یا کہ بچے تھیل رہ ایس - آپ نے ایک بچے کو گودیش نے کر بیار کیا - محابہ کرام دی ایک نے عرض کی -حضور اس بچے میں کیا خصوصیت ہے فرہ یا ایک دن میں نے اس بچہ کو اپنے گخت جگر کورتظر حسین ڈی ٹھنڈ کی شاک پام کو آئے تھموں سے لگاتے دیکھا تھا۔ اس لئے اس بچہ سے

نے ناص محبت ہے بین اس کی اور اس کے والدین کی شفاعت فرماؤں گا۔ ایک مرتبہ دونوں پھوں ہاہم کشتی کر رہے تھے اور حضور طِشِیَ کِلِیْ وونوں کی کشتی کا هرو مکھ رہے تھے آپ بوفت ملاحظہ بیفر ماتے جارہے تھے۔ حسین احسٰ کواس طرح پاڑ و۔ سیّدہ فاطمہ عفیفہ طیبہ طاہر اوڑا تھی نے عرض کی۔

صور في آب من النواسة في ارب إلى-

و ایک دن چھوٹے شمرادے سین ڈالٹٹو کے ردنے کی آ داز آئی۔ حضور منطی بھٹا اور اسیدہ فاطمہ دفائن کا کے ہال تشریف ہے گئے۔ فرمایہ، بٹی انہیں زُر، یا نہ کرد۔ ان کے و نے سے میرے دل کوصد مہر پہنچتا ہے۔

ہ ایک و قعد دونوں شنرادوں نے تختیاں لکھیں اور حضورا کرم مطفی آئے ہیں۔ آ<u>ک کہنے گئے۔</u>

نا جان بتائے کی افظ اچھا ہے۔ آپ عظیماً نے اس خیال سے کہ ک کو

# شہادت کے بعد

زمین کر بلا میں سیدائشبد اء معفرت امام حسین مائت پر جوظم وستم کے بہاڑ " ہے گئے اور " پ نے ورآ پ کے اٹل بیت نے مبرورض کا جوامتحان دیا وہ دنیا کو ت میں ڈار دیتا ہے۔ شک جہیں کہ مام عالی مقدم میں نئز نے روحق میں وہ صبیعتیں سالی ہیں جن کے تصورے ول کائب محق ہے مگر ، پ کی بي قربانی دور كمال جاب 🕻 ی جبال قوم مسلم کوحق وصد فت پراستفامت کی بہترین تعلیم ویق ہے وہاں اس مر پر بھی روشنی و ائتی ہے کے ظلم وتشدد کا عجام برانی ہوتا ہے اور داعیوں تق پر جب بھی اللم كياب تاب اوران كى آ واز كوجس وقت بهى تشدد سد دبياج تاب تو كم يحد عرصد كيين مدہر باطل کو گئے ہوتی ہے مرحقیق و کچی ٹنتے ہالا خرحن ہی کو ہوتی ہے اور باطل کے پرستار و من و نامرادی کی موت مرتے ہیں۔ چنانچہ واقعات ، بعدشہ دت جن کوش تہایت السارك ما تحديث كرر باجول وه اى پردل مت كرتے إلى-

سيد الشهد اء حضرت اه محسين را الله كا وجودم رك يزيدكى ب قيد يول كين یے زبردست محتسب تف وہ جانا تھا کہ آپ بڑائٹر کے زماند مبارک میں اس کو بے مهاری کا موقع میسرندا سئے گا اور اس کی سمی تجروی اور گمراہی پر حضرت ا، م حسین الانصبر دفرها كيل محكاس كفظرة تاخلا كدام مسين مثلثه جيسه وبند ركا تازيانة تعزير افت اس کے سر پر گھوم رہاہے۔ای وجہ سے وہ اور بھی زیادہ حضرت ا، محسین بھاتھ ں جان کا دھمن تھ اور اس سے حضرت اہام حسین بھالئنہ کی شبادت اس کیلئے باعث

رنج ندہو۔خود فیصلہ ندفر مایا۔ان کوحضرت علی مالٹھ کے باس جمیع دیا۔حضرت علی جالت نے بھی ای خیال سے سیدہ فاطمہ وظاموا کے پاس مجیج دیا۔سیدہ نے فر ، یا بیٹا ش خط ک بملالی برانی کیا بتاؤں۔ بیسات موتی ہیں۔انیس میں زمین پررکھتی ہوں جوزیادہ می الے ای کا خدد اچھاہے۔ دونوں نے تین تین موتی اٹھائے ۔قریب تھ کہ ایک بھائی چوتھا موتی بھی ٹی لے کہنا گاہ جبریل اشن عالیاتا نے حاضر ہوکر موتی کے دوکلزے کر ديج اورآ وها آ دها موتى دولور كے حصيل آسي - جب اس واقعد كى اطراع حضور النياتي كوبوكي توفر مايد

"الشراكبرا التدرب العزت كوآج ان چھوموں كى تنى مى دنجيدگى بھى نامظور ہے درایک دن وہ ہوگا کہ محوے پیا سے فریب اوطن زخول سے چور میدان کربد کی تبتی ہوئی زین برحق کی خاطرانے طلقوم برخفر چیوا کس سے اوراسدم کی و ویتی ہوئی محشی کو بھے کیں گے۔

## رمض ن المبارك مين حضور مطفع عيم كالمل

إِذَا دَحَلَ شَهُرُ رَمَصَانَ أَطُلَقَ كُلُّ أَسِيرٍ وَأَعُطَيْ كُلُّ سَائلٍ ــ ترجمه بهب جب رمضان المبارك كامهيشآ تا تورسول الشديطي تآية قيدى كوچيوز وية اور بر ما تَنْنَهُ واللَّهِ كُودِيةِ برسائل كاسوار يورافر مات\_

رمضان شریف میں حضور نی کریم مطفی آیا عام وتوک سے زیادہ رہیم اور شفق تفر آتے تھے۔کوئی سائل اس زماند میں حضور اکرم مطفی کیا کے دراقدس سے خال ندج تا اورندكوكي قيدى اس زمانديس قيدربت

حصرت عبدالله بن عب س بالله فرمات بي كرحضور اكرم مطيعة فين ووسرول ك ساتھ بھد کی کرنے اور ہوگول کو نفع پہنچانے کے اعتب رہے تن م لوگوں میں زیادہ تی تھے۔ خصوصاً ماه رمضان میں آپ کی خاوت بہت زیادہ بڑھ جا آن تھی۔ ہ ا کے باشندے تخت مصیبت میں جالا رہے۔ آخرکار بزید پییدکو اللہ تع لی نے بدرہ بدل اللہ تع لی نے بدرہ بدل اور وہ بدنھیب تین برس سات مہینے تخت حکومت پر شیطنت کر کے پندرہ رہے واللہ اور وہ بدنھیب تین برس سات مہینے تخت حکومت پر شیطنت کر کے پندرہ رہے کہ اور معظمہ کی بحرمتی ہوئی تھی۔ مجمع ملک شام میں امتالیس برس کی عمر میں ہلاک ہوا۔

#### عبدالله بن زبير مناتيه

بنوز قبال جاری تھ کہ یز بدتا پاک کی ہذاکت کی خبر پیٹی ۔ حضرت ابن زبیر بھی تنظیم اللہ میں اس کے ندا فر مائی کہ اسے نام تمہارا طاغوت بلاک ہو گیا۔ میں کر وہ لوگ فر کیل وخوار وی اور لوگ ان ہو تو ان ہو کہ وہ خائب و خاسر ہوا۔ ال مکہ کوان کے اور وہ کروہ ناح کی ہو وہ خائب و خاسر ہوا۔ ال مکہ کوان کے شرح نے بور تو تاہیں ہے کہ اللہ جاز ویمن وعراق و خرا سال نے حضرت عبداللہ بمن زبیر رق تاہیں کے دست مبارک پر بیعت کی اور اہال مصروش م نے معاویہ بن بزید کے ہاتھ ہے۔

کے دست مبارک پر بیعت کی اور اہال مصروش م نے معاویہ بن بزید کے ہاتھ ہے۔

کے دست مبارک پر بیعت کی اور اہال مصروش م نے معاویہ بن بزید کے ہاتھ ہے۔

کے دست مبارک پر بیعت کی اور اہال مصروش م نے معاویہ بن برید کے ہاتھ ہے۔

ریمعاویا گرچہ یزید پہیدی اور دے تھ گرآ دی نیک اور صالح تھا۔ ہا کے ناریک دیر اور اور اور سے نایا کے افعال کو براجات تھا۔ عن ن حکومت ہاتھ بیل بیتے وقت سے تادم مرگ ہاری رہا ورکسی کام کی طرف اس نے نظر ند ڈ ان اور ۴۰ روز یا دو ٹین او کی حکومت کے بعد اکیس سرل کی عمر بیس مرگیا۔ آخر وقت بیس اس سے کہا گیا کہ کسی کو خیفہ کرے۔ اس کا جواب اس نے بید یا کہ بیس نے خد فت بیس کو کی حد وت ٹیس پائی تو بیس اس کی میں میں کا کہ بیس کے اور بیس اس کی کی میں ویس کے کیوں جاتا کہ بیس کی کا میں اس کی بیس کے دوسرے کو کیوں جاتا کروں۔

معا وبیبن بزید کے انقال کے بعد الل مصروش م نے بھی حضرت عبد اللہ بن زبیر دلی نفذ کی بیعت کی۔

#### مروان كاخروج

پھر مروان بن محم نے خروج کیا اور اس کا شام ومعریر قبضہ حاصل ہوا۔ ٩٥

اسلامی تعربیات کی ایکانی اسلامی تعربیات کی ایکانی ایکانی تعربیات کی ایکانی تعربیات کی ایکانی تعربیات کی ایکانی

مسرت ہوگئ۔حضرت ، مسین بھالند کا سابیا ٹھنا تھا کہ یز پرکس کھید اور انواع و
اقس م کے محاصی کی گرم بازاری ہوگئ ۔ زنا اواطن کا حرام کاری بعد تی بہن کا بیاہ سود
شراب دھڑ لے سے رائج ہوئی ۔ تمازوں کی پابندی اٹھ گئ ۔ نمرود سرکش انتہا کو پائی
شبطنت نے یہ ب تک زور کیا کہ مسلم ابن عقبہ کو بارہ ہزر یا بیس ہزار کا لشکر کراں
دے کر مد بین طبیبہ کی چڑھائی کمیلئے بھیجا۔

١٣ اجرى كاواقعه ہے۔اس مامراد شكرنے مدينة طعيبه شي وه طوفان بريا كيا كه العظمة للدقتل وغارت اورطرح طرح كيمظ م مسائيگان رسول من آيا بركتے وہاں كے ساكنين كے كھر بوٹ لئے س ت سوسى بركرام يۇندى المين كوشهيد كيااور دوسرے عام باشندے ملا کردی برار سے زیادہ کوشہید کیا۔ اڑکوں کو قید کرلیا۔ ایک ایک بدتمیزیاں کیں جن کا ڈکر کرنا نا گوار ہے۔ مجد نبوی کے ستونوں میں محوثے کے باندھے۔ تین دن تك معجد نبوي مي لوگ نمازے مشرف ند ہوسكے ۔ صرف حضرت معید بن میتب بڑائند مجتون بن كروبال حاضرر ب- حضرت عبدانقد بن حظمه بزائنة نے فرمایا كه يزيديول كى ناش تستركات اس مديريني كنيس كريميس انديشهون لكا كدان كى بدكار يوس كى وجد سے کہیں آسان سے پھر ند برسیں کھر بالشکر شرارت اثر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ موا \_ راسته بن امير شكر مركم اور دوسر المخص اس كا قائم مقدم كيا كيا \_ مكه معظمه "في كران بدينول في منجنيل سے سنگ باري كى (منجنيق ميسكنے كا آله بوتا ہے جس سے پھر مچینک کر ، را جاتا ہے۔اس کی زد بری زبردست ،ور دور کی بار ہوتی ہے) اس سنگ باری ہے حرم شریف کامنحن مبارک پھروں ہے بھر کی اور معید حرم کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبۂ مقدسہ کے غیر ف اور جیت کو ان ہے دینوں نے جلا ویا۔ اس حیت میں اس دنبد کے سینگ بھی تمرک کے طور پر محفوظ تھے جوسید تا حصرت اسلمبیل ملیلہ بیاا ك فديد ين قرباني كياميا ته وه بهي جل مح - كحبة مقدسه كي روز بلاياس ربااور

خولی بن بزیروہ خبیث ہے جس نے حضرت اوس میں المقد م المائید کا سرمبارک الدس سے جد کی تھا۔ بدرو سیاہ گرفتی رکر کے مختار کے پاس ، یا گیا۔ مختار نے پہنے اس کے جاروں ہا تھے پیر کٹوائے۔ پھر سولی چڑھا یا۔ آخر بیس آگ بیس جھونک دیا۔ مرح لفتکر ابن سعد کے تمام اشر رکوطرح طرح کے عذر ہوں کے ساتھ ہدک کیا۔ جہ ہز رکونی حضرت اوس مسین ہی ٹی کے تش میں شریک متھے۔ ان کو مختار نے طرح سرح کے عذریوں کے ساتھ ہدک کیا۔

#### الن زياد كي ہل كت

عدیدابند بن زیاد میزید کی طرف سے کوفے کا وال (گورنر) مقرر کیا گیا تھ۔ ای بدنباد کے ظلم سے حضرت ، محسیل خالتہ اوران کے بل بیت کو رہتم م ایڈ کمیں ا بنجانی تمثیں ۔ بھی ایس زیاد موصل میں تین بزر رفوج کے ساتھ اتر ۔ مختار نے ایر اہیم بن ، نک شتر کواس کے مقابلہ کینے ایک شکرد ہے کر بھیجار موصل سے پندرہ کوس کے ف صدر پروریا ، فرت کے کن رے دونول شکروں میں مت بدہوا ور سے سے ش م تک فوب جنگ رہی۔ جب ون ختم ہونے والانتها اور آفن بقريب غروب تھا۔اك وقت براہیم کی فوج غاب آ لی۔ ابن زیاد کو فلکت ہوئی وراس کے ہمراہی بھا کے دہر جیم نے علم دیا کہ فوج مخاف بیں ہے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑ اجائے۔ چنانچہ بہت سے ہادک کے محصے ای بنگامہ میں این زید بھی فرت کے کن رے عرم کی ور الماريخ كوعه اجرى يل وركيا ورائ كامركات كريد الم كالكيال بيج كيد وبراتیم فی رک پاس کوفه جموایا متارت داران درت کوفدکو ساته کیا درال کوفد كوجمع كركے ابن زيا وكا سرنا ياك سى جگەركوايا \_جس جگداس مغرورتكومت و بندۇ دىي نے حضرت او محسین بڑائند کا سرمیارک رکھ تھا۔ مختارے بل کوف کو خاصب کر کے کہا

اجمری بیل اس کا نقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عبدالملک اس کا قائم مقام ہو۔
عبد ملک کے عہد مختار بن هبیڈ نقفی نے عمرو ہن سعد کو بلایا۔ بن سعد کا بیٹا حفص حاضہ
ہو ۔ مجتار نے دریافت کیا تیرا ہا ہے کہ اس ہے۔ کمنے لگا کہ وہ خلوت نقین ہوگیا ہے۔ گھر
سے ہا برنبیل نکلنا۔ اس پر مختار نے کہ کہ اب وہ برزیر کی حکومت کہاں جس کی جہت
میں فرزندر سول سے ہوں کی کہتی۔ اب کیون اس سے وست برد رہوکر گھر میں
ہیں فرزندر سول سے ہوں کی کہتی۔ اب کیون اس سے وست برد رہوکر گھر میں
ہیں فرزندر سول سے ہوں کی کہتی۔ اب کیون اس سے وست برد رہوکر گھر میں

اس کے بعد مختار نے ابن سعد س کے بیٹے ورشمرنا پاک کی گرون مُرائے کا عظم دیا ور من سب کے مرحفرت گر بن حطیہ برادر حفرت اور حسین برائیڈ کے پاس بھتے دیئے اور شمر کی ماش کو گھوڑوں کے پاؤں سے رندوا دیا جن سے اس کے سینداور پیلی کی ہڈیاں چکنار چور ہوگئیں۔ شمر حصرت اور حسین بڑھیڈ کے قاتلوں ہیں ہے ور ابن سعداس شکر کا قافد سالا رو کمان دار تھا 'جس نے حضرت امام حسین براہی ہر منظالم کے طوف ن تو ڑے ہے۔

آئ ان طالم ال ستم شعار ومغروران نا بكار كے مرتن ہے جد كر كے وشت به ورئ وار بي نبيل اور دنيا بيل كوئى ان كى ہے كمى پرافسوں كرنے وار بي نبيل مي برخض طامت كرتا ہے اور نظر حقارت سے ديكت ہے اور ان كى اس ذست ورسواكى كى موت پر خوش ہوتا ہے مسمى نول نے مختار كے اس كارنامد پر ظهر رفر آ اور دشمن ن

#### ال کے بعد

عتمار نے ایک حکم یا م دیا کہ کرید بیں جو جو خض عمر و بن سعد کا شریک تھ۔ وہ جہاں پایا جائے ، رڈ ارا جائے۔ بیان کر کوف کے جنڈ شعار سور ما بھر ہ کو بھا گنا شروع ہوئے۔ عتمار کے شکرنے ان کا تعقاب کیا۔ جس کو جہاں پایا مار دیا۔ رشیں جلا ڈ الیس' شہوت کے نشے ہی سرشار ہو کر کیا تو نے جب کربلاکا ارادہ

رے سامنے تھی اجل سرقکندہ کرے سامنے تھی قضا سرنہادہ

وہ دھیت بلاء وہ قیامت کا منظر وہ لاشول کے انبار اللہ اکبر

ادھر سامئے ہیں شمر کا لاؤ لٹکر ادھر دھوپ ہیں ہاشی خالوادہ

یہ تیرا کرم تھ کہ سروے کے تو لئے کیا زندہ روہ صدافت کو ورنہ

سیست تھی خود بنی وخود نمائی صدفت یہ تھ مصنحت کا بہدہ

عیت کی تغییر ہے خون تیرا ہے فطرت کو مطلوب مضمون تیرا

جو تیری زباں پر تھا حرف صدافت جہاں کر رہا ہے ای کا اعادہ

جو تیری زباں پر تھا حرف صدافت جہاں کر رہا ہے ای کا اعادہ

اے ال کوفیدد کی لو۔ حضرت اوس حسین دی گئن کے خون ناخل نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔
آج اس نامر دکا سراس ذکت ورسوائی کے ساتھ بہاں رکھ ہوا ہے۔ چید سال ہو گئے
پیل وہی تاریخ ہودی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مخرور فرعون خصال کوا یک ذکت
ورسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ ای کوفداوراسی دارالحکومت میں اس ہے دین کے قبل و

نہ برید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جھا رہی جورہا تہ دیاد کی وہ جھا رہی جورہا تو نام حسین دہائی کا جے زندہ رکھتی ہے کر بلا جلو بیس رہ عشق کے چند راہی ڈرہ کی جگہ جن کا ملبوس سادہ ترے عزم محکم کے قربان جاؤں سے سادن اور کر بلا کا ارادہ ایکی تک وہیں عشق ہے سرنہادہ ترک تک وہیں عشق ہے سرنہادہ جو دیائی ہے منزل ترے شوق نے جو تراشا ہے جادہ



(افعد العوات ع اص ٢٠٥١)

نيز فقها عكرام ى عديث كى يناه يرتضر من خرمات إلى -بِأَنَّ الْآصُلُ الْإِ بَاحَةَ عِدُدَ الْحَمْهُورُ مِنَ الْحَميَّةِ وَالشَّافِعيَّةِ -

اس طرح وفات شدہ مسلم ٹول کو ایصاں ٹو اب کرنا کتاب وسلت ہے تابت ہے۔ فقد کی مشہور ومعروف کتاب میں بے تصریح ہے کہ

إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَنَّ أَنْ يَنْجُعَلَ قُوَابَ عَمَلِه لِغَيْرِهِ صَلوةٍ أَوُ صَوْمًا آوُ صَلَّقَةً أَوْ عَيْسَوَهَ عِنْدَ أَهُلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَيَصِلُ ذَالِلْتَ إِلَى الْمُبَّتِ ويسُفَّعُهُ ٱلْإِجْسَمَاعُ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهُ عَاءَ يَنْفُعُ الْمَيْتُ \_ (بِاليِنَ الْمُ ٢٤٢ كُلاه وَمُ ١٣٠٠ ثنى ج الم ٢٣٠ ثر حالة كبر ما الرّر معالاص المَاثرة عدود مدار ١٢٤

السنّت جماعت كنزويك آدى ہے نيك عمل كا ثواب دوسر كو پہنچاسكن ب\_وه نيك عمل خواه نر ز موي روزه جي معدقديا ن كے علاوه كوئى نيك عمل (جيسے

#### مشا همیراسدم کے دل عیدمید دینی مشرح نواز بعد بنگاری ایم مند دت اعراب بزرگان دین جملشینه افاتحاییه بیاثواب

مسل نوں کا پیاطر بیقہ ہے در مفید بھی ہے کہ وہ مشہیر اسمام بیتی ان ہزرگان

وین کی یادمن تے ہیں جنہوں نے دین تین کی ترویج واشاعت تین خو اور ملک وہ مت

کی خدمت میں اپنی زندگی س مرف کرویں ۔ اسی طرح اہم تاریخی واقعات کی یاد بھی

من کی جو تی ہے۔ شہر ہے کہ گر بیتقر یہ ت اور یا دیں بامقصد ہوں اور حدو وشر بیعت

من کی جو تی ہے۔ شہر ہے کہ گر بیتقر یہ ت اور یا دیں بامقصد ہوں اور حدو وشر بیعت

کے ندررہ کر ان کا جتم م کیا جے تے تو بیتقاریب وین سلام کی شاعت ویلنے کا بہترین وزید مندور مور من شریف و غیرہ و ف ت فریحہ ہیں۔ اسی طرح بر ترکان وین کے عرک فاتی سوئم گیر رحویں شریف و غیرہ و ف ت شدہ مسمی نوں کو بیعی ل تو اب کی صورتی وران کی یا دکی ہوس ہیں۔ بعض لوگ ن تقریبات کو بدعت و حرام و نا جائز قر اردیتے ہیں۔ بید بہت ہوی زیادتی ہے جب کہ اصل اشیاء میں اباحث ہے اور جب تک کتاب و سنت سے بیدواضح ہے کہ اصل اشیاء میں اباحث ہے اور جب تک کتاب و سنت سے بیدواضح ہے کہ اصل اشیاء میں اباحث ہے اور جب تک کتاب و سنت سے بیدواضح ہے کہ اصل اشیاء میں اباحث ہے اور جب تک کتاب و سنت سے کی فعل کی می نفت تا بت نہ ہو۔ اس کو حرام یا بدعت قرار ویٹا اللہ ورسوں سنت سے کی فعل کی می نفت تا بت نہ ہو۔ اس کو حرام یا بدعت قرار ویٹا اللہ ورسوں سنت سے کی فعل کی می نفت تا بت نہ ہو۔ اس کو حرام یا بدعت قرار ویٹا اللہ ورسوں سنت سے کی فعل کی می نفت تا بت نہ ہو۔ اس کو حرام یا بدعت قرار ویٹا اللہ ورسوں سنت ہو۔ اس کو حرام یا بدعت قرار ویٹا اللہ ورسوں سنت ہے۔

و حضور تي كريم علي اللهائة فرمايا

ٱلْخَلالُ مَا أَهَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنَّهُ فَهُوَ مِمَّا عَفِي عَنْهُ (رَمِي شِيسِ ٢٠٦)

اگر کسی وصاب یوفت بزرگ کیلئے کسی چیز کا نامزد کرنا موجب حرمت قرار دید ب سے تومعاذ اللہ وہ کنوال جو حضرت ام سعد بڑا تھ کے نام پر مشہور ہو گی تھ حزام اور اس او یا نی نجس قرار یائے گا۔اسی ذباللہ

الله مدم مراعلی قاری پرانسید شرح شفایس ایک وافعه قل مایته بین که مصرت عارف بالله محی الدین این عمر فی پرانسید نے قرماید که جمعی حضور عالم ایالیہ میں میدحدیث پنجی ۔

مَنُ قَالَ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ سَبُعِيْنَ ٱلْفَ مَرَّةٍ عُفِرٍ وَكُنْتُ ذَكَرُتُ هَذَا لُعدَدُ وَمَا عَيَّتُهُ ۚ

کے جس نے کلہ طبیبہ سرّ ہزار ہار پڑھا تو وہ بخش دیا جائے گا تو جس نے سرّ ہزار یا رالمہ طبیبہ پڑھالیا تھالیکن اس کا گو اب کسی کو بخشانہ تھا۔

تو میں ایک دعوت میں ایک جوال کے ساتھ شریک ہوا (جس کے متعنق مشہور فلک کے متعنق مشہور فلک کے متعنق مشہور فلک کے دور دے گا۔ میں نے اس اور ان کے دور دریافت کی تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنے والدین کو عذاب میں جتل و کی دریا ہوں۔ بیس کر میں نے اپنے دل میں ستر ہزار بار کلم شریف کا تو اب اس فوجوان ہننے لگا میں نے اس سے ہننے کی سروریافت کی تو اس سے ہننے کی سروریافت کی تو اس سے ہننے کی سروریافت کی تو اس نے کہا۔

أَرْتُفِعَ عَنْهُمَا الْعَلَابُ.

(اب)مير عوالدين سعداب الحاليا كمام-

قرآن و کرالی درودشریف کل طیب شریف وغیره) توبه نیک عمل میت کو پینچ گا اور نفع دے گا۔اس پرایس ع ب کردها میت کونفع ویتی ہے۔

وَ لَا يُسْفَعَنُ مِنْ أَجُوِهِ شَيْئُ \_ (ردالئ رثای جسم ۳۰) اور جوکونی این عمل کا تو اب کی فوت شده کو پانچائے گا دوال کا تو اب اس کو پنچ گا مگراس کے این جرے پاکھ کم ندہوگا۔

الله المسترات الم م احمد بن طبس المطنطي سے مروی ہے فرادیا جب تم قبرستان بل واقل ہوتو سورة فاتحداد رمعو و تعن اورقل موالتدا حد برا معا كرو ـ اوراس كا تواب و اجْعَلُوا ذَائِلَتَ يَلَا هُلِ الْمُقَابِدِ فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِمُ ـ وَاجْعَلُوا ذَائِلَتَ يَلَا هُلِ الْمُقَابِدِ فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِمُ ـ

(40 Producto )

قبرستان والول كو كانبياؤ\_ وينك و وأنهيس يمنيتا ہے\_

يَّنَابِ امِيرِ الْمُوثِيْنَ عَلَى كُرْمُ اللهُ وَجِهِ لَكُرِيمُ وَوَيَكُرِينَ وَثَ كُرِينَ اور أَحَدُهُمَا عَيِ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللاجِوْ عَنْ نَفْسِهِ.

(APJ/627)

قربانی کیا کرتے ایک نی مطاقی آن کی جانب سے اور ایک اپنی طرف ہے۔ ای طرح بعد از وفات بھی ایصال تو اب کے طور پر بزرگان دین کیلئے کی چیز کامقرد کرنا عہد رس لت میں ب مطاقی تیاتی میں پایا گہا ہے۔

حفرت معدرُ النّهُ فَ فَحَفُود مِي كُريم مِنْ اللّهِ المُعَلَقِ اللهِ مَعْلَقَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ إِنَّ أُمَّ سَعْدِ مَا تَسَتُّ فَاكَ السَّلَاقَةِ الْحُصْلُ. قَالَ الْمَاءُ فَحَفَرَ بِقُرُا وَقَالَ هٰذِهِ لِلْمَ سَعْدِ (مَكُوّةِ مِن ١٩٩ روادا إوداة دوالله لَ)

سعد کی مال کا انتقال ہوگیا کون سا صدقہ بہتر ہوگا۔ فرمایا پانی بہتر رہے گا تو انہوں نے ایک کوال کھدوا دیا اور بہ کہدایا کہ بہر کوال سعد کی مال کا ہے۔ ه حضرت سعد بن عبده وزارته بحضور نبوی مانظیقی من ضر ہوئے۔عرض کی بار سول کے سی سی بیٹے آئی کی اس اس سی بیٹے آئی کی جی سی سی بیٹے آئی کی جیز صدقہ کروں تو کیا کی فیصل ہوئی ہے۔ کی جی سی بیٹے آئی کی جی سی بیٹے آئی کی بیٹے کی اس کی تو جس کی تو جس کے تو جس کی تو جس کے تو جس کے تو جس کے تو جس کے اینا ہوئی ہے۔ سی بیٹے تو ہی کا سی برگو ہ بنا تا ہوں کہ جس نے اپنا ہوئی محر اف ان کے سی بیٹے مدورہ کردیا۔ (بخاری شرح مصدورہ کی اس بیٹے صدفۃ کردیا۔ (بخاری شرح مصدورہ کی اس)

ان حو مہ جات ہے وضح ہوگیا کہ بزرگان دین اور وفات شدہ مسلمانوں کو ایسال اوّ اب کرنا جائز ہے۔ ہاں بیضروری ہے کہ بیدتفاد یب خل ف شرع مور سے بہوئی چ ہیک رع سے کہ بیدتفاد یب خل ف شرع مور سے بہونی چ ہیک رع سرت مشاہیر کے دن ۔ تاریخ اسلام کے اہم واقعات کی بادمن نے فاضح طریقہ بیہ کہ اسلام کی ان مقتدر شخصیات کی میرت وصورت اخلاق و تعلیم ہے جہ م کوروشناس کرایا جائے تا کہ ان بزرگان دین کے اسوہ کو افتی رکرنے کی مسمانوں میں مرت ہو ہو تا ہے کہ افراد میں میں ہونا جا ہے کہ افراد اس شریع ہونا جا ہے کہ افراد است سیق حاصل کریں اوران شریع کی جذبہ بیدا ہو۔ اس شمن میں ہزرگوں کو ایعسال اسکینے قرآن نو کی تلاوت میں مورید کا در دور شریف قرآن کریم کی تلاوت میں مورید کی مسلور کی میں میں ہونے کہ افراد میں میں ہونے کہ افراد کی میں میں ہونے کی میں ہونے کہ افراد کی میں ہونے کی ہونے کی میں ہونے کی ہونے کی ہونے کی میں ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کی ہونے کی ہونے کی میں ہونے کی ہونے کی ہونے کی میں ہونے کی میات کی میں ہونے کی ہونے کی میں ہونے کی ہونے کی ہونے کی میں ہونے کی ہونے کی ہونے کی میں ہونے کی ہون

# ... **#** .. **#** 

بالکل میں ہی واقعہ مودی قاسم نانوتو کی دیو بندی نے اپنی کتاب تحذیر این س ص ۳۸ میں حصرت جنید بغدادی مخطیعی کے متعلق نقل کیا ہے۔

كَالَىت الْالْسَصَّالُ إِذَا مَاتَ لَهُمُ الْمَيِّتُ الْجَتَمَعُوْا إِلَىٰ قَبْرِه يَقُرَوُنَ الْقُوُّانَ ـ (شِنَ السرورس ٣٠)

انصار (سی برگر م برایش) کا بیطریقدتها که جب کو کی فوت بوج تا توده وگ بن ہوکراس کی قبر کی طرف پینچ اوراس کیدیے قرآن شریف (برئے ایصاں ثواب) پڑھ کرتے تھے۔

الله معرت شاه ولی القدیمدت و داوی میانید کی دفات کے بعدان کا سوم ہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز بیمانید فروستے ہیں۔

رورسوم کشرت جموم مردم آن قدر بود کد بیروان از حماب ست بشآد و یک ختر
کلام القدبیشی رآ مدوزیده دیم شده به شده کلام القدبیشی ست ( بلفولات عزیری اس ۸۰ )

تیسر بروز آدمیول کااس قدر جموم تف که حساب سے بہرہے کیا کی ختم کلام
القدتو شہریش آئے اور اس سے زیادہ ہی ہوئے ہول کے اور کلمہ طیبیشریف کا تو کو کی
شوری جمید ا

حضرت الله فالمنظمة المستعمر وى بيد حضور عليا الله فرمايا المنظمة المستعمر مسمح ) المحيث أو المنظمة المستعمر المستعمر

#### پوم ستیرناا مام حسن میری عند ۵رکیج الا دّل

) سیّدنا ۱، م حسن برنالی اسیّدنا علی امرتفنی کرم املد و جهدالکریم کے صدحزاد۔ اور حضور سیّدالمرسین علیّفالیّا آیا کے مقد ک لواست میں ۔ آپ برنالیّد کی کنیت ابو تھ ہے۔ رمض ن المبارک کی ۱۵ تاریخ سو جمری میں بیدا ہوئے اور اہم سے ۵۰ جمری یوام جمری میں وصال فر ، یا اور جنت اُبھیع (مدینه مثورہ) میں دفن ہوئے۔

۲) آپ شکل و شاہت جاں ڈھال اور رنگ و روپ میں حضور ملے لائے کے بہت مشاہہ تھے۔ بڑے عابد زاہد تھے۔ راہ خدا میں دوم تبدا پن آ دھا ماں صدقہ کی اور ۵۳ جج بیدل کئے۔ بہت ہی تی صیم ذی وقار اور صاحب حشمت تھے۔

س زندگی بحرفش کلد زبان نے نہیں نکالا برائی جھکڑااور فائد وف وکو بہت برا سجھتے ہے والد ہاجد کی شہر دت کے بعد س ت او تک مند خد فت پر شمکن رہے۔ جب بل کوف نے آپ وٹائٹ کے ہاتھ پر بیعت کرلی تو جناب امیر معاوید ہو گئی ہے لڑائی کی شمل پیدا ہوگئی۔ آپ وٹائٹ کے ہاتھ پر بیعت کرلی تو جناب امیر معاوید ہوگئی اور چند شکل پیدا ہوگئی۔ آپ وٹائٹ نے سلمانوں کی ہم از الی اور فوز برزی کو پسند نہ کیا اور چند شرا کا کے ساتھ خل فت جناب امیر معاویہ بنائٹ کے سروکر دی اور شمح ہوگئی اور حضور میں کا کے در شاد فر وہا تھ کہ میرا این مسن فرائٹ مسلمانوں کی دو بری بتاعتوں میں آپ میں گئی کے ارشاد فر وہا تھ کہ میرا این صن فرائٹ مسلمانوں کی دو بری بتاعتوں میں شماح کرائے گا۔

حضرت على المرتضى بنائفة كى شهاوت كے بعد ال كوف نے آپ زنائشك كـ

و ند پر بیعت کی تھی۔ بیعت کرنے والے پو بیس بٹرار تنے اور آپ ڈٹاٹھؤنے خلا دنت کا مام جناب امیر معاویہ ڈٹاٹھ کو ۵اجی دی ال والی اسم جمری میں سپر دکی تھے۔

- حضرت سیدنا اوم حسن ملائل ہے آپ زخالت کے صر جزاوہ حسن بن حسن المسلم ہے اور آپ زخالت کی ہے اور آپ زخالت اور آپ زخالت کے حدیث روایت کی ہے اور آپ زخالت کے حدیث روایت کی ہے اور آپ زخالت کی ہے اور آپ زخالت کے حدیث روایت کی ہے اور آپ زخالت کی ہے اور آپ روی ہیں۔
- ۲) کر مانی شرح بخاری بی ہے آپ ڈٹاٹھ کے نشائل ومنا قب بے حدو ہے اور ہیں۔ اس میں اس بے حدو ہے اور ہیں۔ اس میں میں ہیں۔ اس میں اس میں اس میں ہیں۔ اس میں اس میں ہیں ہیں۔ اس میں ہیں۔ اس میں۔ اس میں۔ اس میں ہیں۔ اس میں ہیں۔ اس میں ہیں۔ اس میں۔ اس

إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيَّدَا شَبَابِ أَهُلِ الْجَلَّةِ (رَدَى رَبِي) حسن وحين رَبِّ الْمُعَلِّمَ جنت كي جوالون كروار بين \_

حضور مطاقیق نے حصرت من بڑائٹو کو کندھوں پر بٹھایا کو کسے کہا سو ری بری شاندار ہے۔ حضورا کرم مطاق آئے نے جواب دیا سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ (مائم) بونت مجدہ حضرت حسن بڑائٹو حضورا کرم مطاق آئے کی پیٹھ پر چلے ہوتے تو حضور کرم مطاق آئی اس وقت تک سرا لڈک نہیں اٹھاتے تھے جب تک حصرت ، م حسن بڑائٹو ٹرنہ جاتے۔

ے) آپ کا نام حسن مِناتِّقه 'حضرت جبر ٹیل عَلَیْنا کَا کَا عَرْضَ پِر دِکُو گیا۔ سیّد نا امام \* سن بِخالِیْد اسمِه مُناعشر میں امام دوم ہیں مقب بی وسیّد عرف سبط رسول اور آخر اُخلف ء بالنس بھی آپ مُناتِیْد کو کہتے ہیں ۔ ●

حضور منطق آیا نے فرہ یا حسن وحسین وی کارٹی ایس دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ آندی سیدنا امام حسن وہائٹ بہت عابد زاہد متی میر بینز گار تنی فیاض نہا ہے جیم اور ساحب وقار منصے فتندوف واورخون ریزی سنے آپ کونفرت تنی ۔ای بنا برآپ نے

# عيدميلا دالنبي مالية المقارة

الدرب العزت جل مجدهٔ كاسب سے بزانفنل اورسب سے بزئ نعمت حضور رور عالم منظیمی نی ور دت مب ركداور بعث طیبہ ہے اور آپ كی تشریف آوركى پر مرت وشرد ، فی كے اظہر آپ كے حالات وكم لات نضائل و تجزات بين كرنے كا معید میلاد، لنبی منظیمی ہے جومسمانوں كی حقیق عید ہے اور دنیا و آخرت كی تمام ایہ بی ای صح میدكی مرجون منت ہیں۔ حضرت شن عبد الحق محدث وہوكی مجرشیم ایہ بی ای صح میدكی مرجون منت ہیں۔ حضرت شن عبد الحق محدث وہوكی مجرشیم

# شب ميلا وليلة القدرس افضل

شب میں دم برک لیلہ القدر سے بال شبالفنل ہے ال سے کرمیاا دکی رات

، حضورا کرم مطابق اللہ کے ظہور کی رات ہے اور شب قدر حضورا کرم مطابق کی حفا کی

ہنس قر رہائے گی جوحضور مطابق کو اس مقدسہ شرف ملا وہ اس رات سے ضرور

منس قر رہائے گی جوحضور مطابق کو دیے جانے کی وجہ سے شرف وال ہے نیزلیلہ القدر نزول ملائکہ کی وجہ سے مشرف ہوئی اور لیلہ السمال وہنم نفیس حضور مطابق آنے کا مجور مہارک سے شرف باب ہوئی اور ایلہ السمال وہنم نفیس حضور مطابق آنے کے مجور مہارک سے شرف باب ہوئی اور ایلہ السمال وہنم کے معنورا کرم میلئے آنے کی السمال واحسان ہے ورابیلہ الممال واحسان ہے ورابیلہ الممال واحسان میں ورابیلہ الممال واحسان فرمایا کیونکہ حضور رحمہ لدوامین مطابق کی جہا ہے ورابیلہ کی کے اللہ میں جن کی وجہ سے اللہ تھائی کی المال واحسان فرمایا کیونکہ حضور رحمہ لدوامین مطابق کی وجہ سے اللہ تعالی کی

اسلامی تقریبات 💦 🛒 176 🧷 💮 اسلامی تقریبات



مدە لعتاقتى ئويبة ـ ( يۇرى ئرىف تاس ١٠٠

حصرت عروه بنائلة فرد تے ہیں تو بدا بوبہب كى باندى تھى ہے اس نے (حضور اللہ اللہ كى بدي تھى ہے اس نے (حضور اللہ كى بدي تائل كى خوشى ہيں) آزاد كرديا تھا۔ اس نے حضور بلائلة تا كودودھ بھى بدائل (حضرت عب س بنائلة) نے ہے ہدائل (حضرت عب س بنائلة) نے ہے ہدائل (حضرت عب س بنائلة) نے ہے ہدائل ہوائل سے بوچھا مرنے كے بعد تيرا كيا حال سے برى حالت بيس خواب ميں ديكھ اور اس سے بوچھا مرنے كے بعد تيرا كيا حال بادولہب نے كہا تم سے جد جوكر ميں نے كوئى راحت تين بائى سوائے اس كے كہ اور اسلور منظر تا كہا تم سے جد جوكر ميں فريد كوئى راحت تين بائى سوائے اس كے كہ اسلور منظر تا كہا تھا۔

فتح البرى شرح سيح بخارى ش ہے۔

ذكر السهيمي ال القياس قال لما مات ابولهب رايته في مامي بعد حول في شرحال فقال ما بقت بعدكم راحته الاس العداب بحمص عسى في كل يوم اثنين قال ودلث ال السي صبى الله عليه وسم ولد يوم الاثين وكانت ثوبية بشرت الهب بمولده فاعتقه ...

(قريري ١٩٠٨)

سیمیں نے ذکر کی حضرت عمیسی بھائن فرماتے ہیں کدابوہ ہب جب مرکب تو ہیں نے ایک کہ ابوہ ہب جب مرکبی تو ہی نے ایک سال جدا سے فواب ہیں ویکھ کدوہ بہت یُر سے حاں ہیں ہے ور کہ رہا ہے کہ ترج کہ تہار ہے کہ ترج کے دن جھے کوئی راحت نصیب نہیں ہوئی لیکن تی بات ضرور ہے کہ برج کے دن جھے کوئی راحت نصیب نہیں ہوئی لیکن تی بات ضرور ہے کہ برج کے دن جھے کوئی راحت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عباس بٹائٹو نے فرمایا بیاس وج سے کہ نی کریم میٹے تین ہے دن بیدا ہوئے اور تو یہ نے ابوہ ہب کو حضور میلئے تین کی بیدائش کی خوش فہرسنائی تو ابول ہب نے اسے آزاد کردیا تھا''۔

یده دید عمرة القاری شرح محج بخاری هیچ جدید ج ۲۰ص ۹۵ پرعله مد بدرامدین مینی منفی بیرانسیایه نے بھی ارقام فرما کی۔ نعتيل تمام خديق الل السمؤات واررضين پرع م موكئيل ".. (ماجت بالندس ٨٤)

نیز ارم قسطل فی میلید نے بھی مواہب اللد نیہ جلد اوّل ص ۲۲ کا بریدہ القدر پرشب میلاد کے افضل ہونے پر یمی دیائل قائم فرمائے اور اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔

نی کریم علی این کے پیدائش کے وقت الوہب کی مونڈی ٹو بہدنے آ کر الواہب کو خردی کریم علی اللہ اللہ کے بیدا ہوئے م خبر دی کہ تیرے بھائی عبداللہ بڑا اللہ کے گھر فرزند (محمد ملطی تین ) پیدا ہوئے ہیں۔ ابوہب من کر تناخوش ہو، کہ انگی کا شارہ کر کے کہنے مگا ٹو بیدا جا۔ آج سے تو آزاد ہے'۔

سب مسلمان جانے ہیں کرابوہب کا فرتھا۔ قرآن کریم میں پوری سور قائنت یہ ایک نے اوری سور قائنت یہ ایک فرتھ ایک کی داوت کی داوت کی خوتی کرنے کا جون کرداس کو دوادہ سیے۔

فَسَمَّا مَاتَ اَبُولَهَبِ فَرَاهُ بَعُضُ اَهْلِه بِشَرِّ حَسِيْبَةٍ قَلَ لَهُ مَاذًا لَقِيْتُ ؟ قَالَ اَبُولَهَبِ لَمُ اَلُقَ بَعُدَّكُمُ حَيْرًا إِلَّا إِبَى سُقِيْتُ فِى هٰذِه بِعِتَافَتَى تُويْبَةً ـ ( عَارى شُريف )

کہ جب بولہب مر تواس کے گھر دا ہوں نے اس کوخواب میں بہت ہرے صال میں دیکھا۔ پوچھے۔ کیا گزری؟ بولہب نے کہ تم سے علیحدہ ہوکر جھے خبر نصیب نہیں ہوئی۔ ہاں جھے اس (کلے کی) انگل سے پانی ماتا ہے (جس سے میرے عذاب میں تخفیف ہوج تی ہے۔ کیونکہ میں نے اس انگل کے اشارے سے ) تو بیہ کوآذ دکیا تھ۔ بخاری شریف میں ہے۔

قُلَ عَرُوقَ ثُوَيْهُ مُولَاةً لَإِنِي لَهَبٍ كَانَ اَبُولَهَ إِعْتَقُهَا فَارِضَعْتُ السَّبِي صحبى الله عليه وسلم فَلَمَّا مَاتَ اَبُولَهَبٍ اُرَيَه بَعْضَ آهَلِه بَشَر حَيْبَةٍ قَالَ له مَادَا لَقَيْتَ قَالَ اَبُولَهَبٍ لَمْ الق بعدكم غير في سَقَيْتُ فِي

الله والشين شررج بخارى مواجب الديد نيدي ارقام فرات إلى-

ولارال اهل الاسلام يحتصون بشهر مولدة صنى النه عليه وسلم والعالم موال البولاتم ويتبصدقون في لياليه بالواع الصدقات ويظهرون مسرور ويبريندون فحي المبسرات وينعتنون بقرأة مولد انكريم ويطهر مسيهم من بركانه كل فضل عميم ومما جرب من خواصه انه امان في دالك العام ويشري عاجلة بنيل البغية والمرام فرحم الله امرا اتحد ب الى شهر مولده المبارك اعياداً ليكون اشد علة على من في قلبه مرص و عشاد ولقد اطب ابن الحاج في المدخل في الاذكار على ما حدثه البناس من البدع والاهواء والغناء بالالات المحرمة عبد عمل المولىد الشريف فان الله تعالى يثيبه على قصده الجميل ويسدلك بما سبيل السنة فانه حسبنا ونعم الوكيل\_(موامب الندتين؟ أص ١٧٨مليزممر)

حفوراكرم مطالق كابيدائش كمبيغ مي الل اسدم بميشه المحفلين منعقد رتے عدائے اس اور فوش کے ساتھ کھ نے پکاتے رہے اور دعوت طعام کرتے رہے ہیں اوران راتوں میں الواع واقلہ م کی خیرات کرتے دہے اور سرور ظاہر کرتے عيد آئے ہيں ورنيك كاموں ميں جيشہزيا دتى كرتے رہے ہيں اور حضور اكرم مطيع تيا ے مولد کریم کی قرائے کا اہتمام خاص کرتے رہے ہیں جس کی برکتوں سے ان پر اللہ تن لی کا صل طاہر ہوتا رہا ہے اور اس کے خواص سے سیامر مجرب ہے کہ انعق وتحفل میداد اس ل مليس موجب اس وامان موتا باور برمقصودمراد يان كيليخ جلدى آن وان مو شخری ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس شخص پر بہت رحمتیں فر وائے جس نے ماہ میل دم رک کی ہردات کوعید بنالیا تا کدر عیدمیلا و تحب ترین عدت ومصیبت موجائے ۔اس تخص پر جس کے ول میں مرض وعمناد ہے اور عدر مدا بن الحاج نے مدخل میں طویل کلام کیا ہے۔

اسلامی تعریبات) کی گزار ( اسلامی تعریبات) غور فرمائي! بولهب كافر تفايهم موكن وه ديمن خدا بهم غلام ال في بيج ك

پیدا ہونے کی خوشی کی تھی ند کدرسول اکرم مظاملاتا کے پیدا ہونے کی۔ہم رسول اللہ مِنْ اللَّهُ كَ بِيدا مون كَ فَوْقَى كُرِيَّ مِين - جب دَنْن اور كافر كوخوشى كرنے كا اتنا فائدہ يَ فَيْ رَمِا إِلَهِ عَلامون كُوكَتَنا قا كده يَ فِيكِ كا-

دوستان را کا کئی محروم که با دشمنال جم نظر داری شیخ المحد شین حضرت مور ناش وعبدالحق محدث د بلوی پرانسید ای حدیث کی شرح میں فرمائے ہیں۔

درين جاسنداست مراتل موالميدرا كدورشب مبيلاوآ ساسرور صلى التدعيية دمهم سرور كنندو بذل امول نم ينديعني ابولهب كه كافر بود چور بسر ورميدا و بخضرت وبذل شيرجاريية وبيجهب أتخضرت جزاوا وهشدتاهال مسلمان كمملواست بحبت وسرورو بذل ول وروے چه وشد وليكن بايد كه زيدعت م كدعوم احداث كرده ند راتغتي و آلات محرمه مشرات خالی باشد

س و، قضہ علی میں وشریف کرنے وابوں کیسے روش دلیل ہے جوسرورے م نور مجسم مظائمتا كشب در دت بن خوشيان منات اور ول فرج كرت بي لين بوبب كافرتف جب حضور كرم والنيكالم كى ولادت كى فوقى اور ونڈى كے دودھ يدنےكى وجه انعام دیا گیا تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جوحضور کرم منتظ ایج آگ وار دت کی خوثی میں محبت سے بھر پور ہو کر مال خرج کرتا ہے اور میں دشریف کرتا ہے کیکن جا ہے كم محفل ميلا دشريف عوام كى بدعتوں يعنى كانے اور حرام باجو سے خالى ہو۔

عيدميلا دالنبي منطق تيل كخوشي منانا

بعض لوگ عيدميلا وشريف كى محفل منعقد كرفي اور رئيج الرقل مي خير ت و مهد قات واظهر وفرحت وسرور كوبدعت سجحت اللهاران كاليه خيال قطعاً غلط ہے۔ امام

# يوم حضورغوث اعظم عراضيير ااريخ الثاني

حفرت سیّدناغوث المعظم حفرت محبوب سبی فی غوث صد افی بیشتید حشی سیکی مید بیس روئے زیمن پرکوئی ملک ایر نہیں جہال آپ کے مرید موجود نہ ہوں۔ آپ استین کی پیدائش ہے پہلے اکثر ہزرگان دین نے لوگوں کوغوث المعظم بیشتین کی دے کی پیدائش ہے پہلے اکثر بزرگان دین نے لوگوں کوغوث المعظم بیشتین کی دے کی بیشارت سنا کر مشاق زیارت بنادیا تھا۔

) شخ ابوجم بسط می بیشنید نے رمضان المبارک ۲۳۸ جبری شل وعظ کرتے او نے ایک جسے میں ارشاد فرہ یا وہ دن دور نہیں جب کہ عراق میں ایک غوث اعظم مشنید بیدا ہوگا جس کا اسم گرامی عبد لقا دراور مقب کی دلدین ہوگا اور وہ اپنے کا رنامول سے ایک انقد بعظیم پیدا کرےگا۔ (افرکا دالاسرار)

المسترت جنید بغدادی پر شیع نے ایک دفعہ مراقبہ سے مرافعا کرفر مایا پانچ کی صدی بیس گیلان بیس ایک فوٹ اس عظم پر الشیع ہیں اور اور دور میں گیلان بیس ایک فوٹ اس عظم پر الشیع ہیں اہو سید الوص کے پر الشیار بھی ایک میں ایک میں ایک میں ایک بھی ایک والدہ ماجد سید الوص کے پر الشیار بھی ایک ولی اللہ میں ایک بھی ایک ہیں ایک بھی بھی اور انہیں آخر ب الی اللہ حاصل تھا۔ ان ہردو کے (لیمن فوٹ یاک بھی بھی ایک بھی بھی ہے دالدین) عقد رکھا کے حالات بر طرح ایمان افروز نہیں۔

دریا کے کنارے

روابت ہے کہ سید ابوصاح ورفتے وریا کے کنارے عبادت على مشغول تھے۔

#### ا المعالمي تعريبات أي المعالمي تعريبات أي المعالمي تعريبات أي المعالمي العربيات أي المعالمي المعالمي المعالمي

ن چیز ول پرانکارکرتے ہیں جو ہوگوں نے برعتیں ورنف نی خوبشیں پید کردی ہیں۔ اور کا اے محرمہ کے ساتھ میکس مودوشریف میں غناکوش ل کردیا ہے قو اللہ تعالی ن کو ل کے قصد جمیل پر تو ب و سے ورجمیں سنت کی رہ پر چلائے۔ ویکک وہ جمیں کا فی ہے وہ بہت ای اچھاو کیل ہے'۔

علامة قطل في والسيد كاس عبارت عصب ويل امور ابت اوت-

- ا) ماه ميدا د (ريخ ارول) يل العقد ومحف ميد ويل سرم كاطر يقدم الم
- ۲) کھونے پکانے کا ہمتہ م انواع و قشام کے خیر مت وصد قات ہو مید د ک راتوں بیس الل اسلام ہمیشہ کرنے رہے ہیں۔
  - ٣) ه ه رائع اله قال ميل خوشي ومسرت ومرور كاا خيه رشعه رمسمين ہے۔
- سم اه میلادی را تول ش زیده سے زیده نیک کام کرنا مسمانو س کا پشدیده طریقه چد آیا ہے۔
- ۵) ه در این الا قال میں میل وشریف پڑھنا اور قر اُت میوا دیا ک کا ہمتہ م خاص کرنامسمہ نور کامحبوب طرزعمل رہاہے۔
- ٢) ميلاد كى بركتول سے ميد دكرنے والوں پر الله تعالى كاففل عيم بميث سے ظاہر ووتا چلا آياہے۔
- کفی میدا دیکے خواص ہے یہ جرب خاصہ ہے کہ جس سال میں می قل مید و منعقد کی جا کیں وہ جمام ساں امن واہان ہے گز رتا ہے۔
- ۸) العقاد محافل میلاد مقصود ومطلب پنے کسے بشری عجد (جدا نے دال خوشخری) ہے۔
- 9) مید دمبرک کی دانوں کوعید منائے والے مسدن اللہ تعالی کی رحمتوں کے اللہ ایں۔ الل ایں۔

تنن دن سے کھانائیس کھایا تھے۔ ناگہائی ایک میب دریاش بہتا نظر آیا۔ ہم اللہ کر کر اش یا اور کھالیا۔ آپ مختصط کے شمیر نے اس عمل کو خیانت پر بنی سمجھ۔ چنانچہ ، مک سیب کی تلاش اور حصوں اجازت کی خاطر دریا کے کن رے کنارے سفر کر کے لیک وسع بوغ کا بیت چدیا۔ جہاں ایک تناور درخت تھا۔ اس کی شاخوں سے پکے ہو \_ سیب ملک تھے۔ باغ کے ، مک حضرت سیدعبد القد صومعی وطنظیری رئیس جیلان کی غدمت میں حاضر ہوکر سارا ، جرا سنایہ اورخو ست گارمعا فی ہوئے۔ چونکہ حضرت شخ منظید ن کی سعادت اور مزرت سے مطلع ہو گئے تھے اس سے آپ کے جی میں آیا كدائبيل اين ياس ركه كرقرب اللي كى اعلى منازل طے كراؤر۔ چنا چوفر ماديا كه دى سال تک اس وغ کی رکھوالی کروٹن بد اجازت سیب کھانے پرمعانی کے بارے میں سوچوں گا۔ حعرت ابوصالح بر منتیجہ نے رضاء البی کی فاهر میشرط فوراً منظور کر لی اور وى سال تك حعرت عبدالله صومتي فيرتضيله كي خدمت بيس رو كراهي مدارج سلوك ه کرتے رہے پھرمعافی جائی تو دوس ل کا اضافہ فرما دیا گیا۔ آپ <u>مراشی</u>ے نے یہ بارہ ساں بڑی خوش فڑی کے ساتھ گزار دیے کہ آپ وہشے نے خود ایک مرد کالل اور دہبر سج كے مثلاثی تھے۔بارہ سال گزرنے پر جناب عبداللہ صوعی پر طبیعی نے خود صب كر کے رشادفره یا که ماشاء انشتم آزمائش کی کسوئی بر بورے ازے۔اب ایک خدمت اور باقی ہے وہ سیکہ میری ایک اڑی ہے جو یاؤں سے نظری التحول سے نجی کا نور سے ببری اور آ تھوں سے اندھی ہے۔ اس بیوری کوتم اپنے نکاح بیں قبول کرو۔ چنانچہ حضرت ابوصالح مستعلى في مناجزت يب كم لين كى موفى كى خاطريد بات بعى بخوشى منظور كرلى اوراس طرح سيده فاطمه بنت عبدالله صومتي ومنطيع سے آپ كا نكاح ہوگی<sub>ا۔ ش</sub>ادی کے بعد بیوی کود مجھا کہ چندے آفآب چندے ماہتاب ہے۔ اعضا ویج اور درست بین مدل شن وسوسدآ یا کدمها دامیکونی اورلزکی بهو فررام بیثان حال با بر

اس حصرت الاس سي سي مستحكري بي الله في المسيخة وصال كودت الإسجادة يك مريد ما سي حسر الإسكان كرندگي و قاكر الوخود ما سي مرد كريا و قالت تمام د كهذا اگر زندگي و قالد كريا تو خود ما الما حضر بهوكريا و قالد كريا تو قال الدر الكر زندگي و قالد كريا تو سيخكي معتمد مريد كود كر جدايت كرنا كه و ه حق واركون به بنجاد سي خياني شوال ١٩٥٠ هري بين ايك عاد ف بالله في حضر خدمت به وكر بير جود ق آپ بن الله في سير دكيد.

مناقب غوثیہ بی تکھاہے کہ آپ ڈاٹٹ کے والد محترم نے پیدائش کی رات کو واب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم میٹھے آتے مع صیبہ کرام ڈیٹھی واولیائے کور تشریف فرہ ہیں۔ان کے اتوار وتجابیت سے تمام گھریقعہ ٹورینا ہواہے۔حضور میٹھے تیج نے فرہ یا ابوص کے میٹھیلے متہیں بشارت ہو کہ آج اللہ رب العزب تہمیں وہ جیس القدر فرد عام کرنے والا ہے جوغوث اعظم میٹھیلے اور سرتاج اوریاء ہوگا۔ تب یہ مہارک و کیا تھے اور کوریا ہوگا۔ تب یہ مہارک و کیا تھے اور کو کہ آج اور کے اسے اور کوریا ہوگا۔ تب یہ مہارک و کیا تھے اور کوریا ہے اور کیرہ شکر ہی لائے۔

معنورسيّدنا غُوث الاعظم وثاثيّة كم رمضان اسبارك على اجرى كوكتم عدم سے معنورسيّدنا غُوث الاعظم وثاثيّة كم رمضان اسبارك على الجرى كوكتم عدم سے معنی جين الله وسے آگے

چل کر سب کے سب وی اللہ ہوئے۔رمضان کے مہینہ میں آپ برناتھ پٹی والدہ محتر مدکاددورہ نہیں تھے۔گویا بیرمادرز دوی روز ودار پید ہوئے۔

تعليم وتربيت

اہمی ایجھی طرح ہوش بھی سنجا لئے ند پ نے تھے کہ سائے پیدر کی ہے محروم ہوگ باپ کا سابیر سرے غفر جانے کے بعد آپ مالاند کی تربیت سیّد عبدالقد صوشی مالاند نے کی۔ ماں کی دیکھ دیکھنی نمی زبھی پڑھنے لگے بے صدموَ دب خیس واقع ہوئے تھے۔ بچپن ہی ہیں آپ کوئن گوئی میں نوازی رستیاری ایٹار وظوم می جدوجہد غرب پروری' مہروہ کل زبدوتو اضع کی تعلیم وتربیت دی گئی ہے۔

> یہ فیضان نظر تھ یا کہ کتب کی کر مت تھی سکھائے کس نے اساعیل ملائھ کو آواب فرزندی

جب آپ بڑائین تخصیل عم کیلئے بغداد جانے گئے تو والدہ محتر مدنے رفصت کرتے ہوئے تھیدہ کی ' برائی ہاش جمیع احوال' اور لیطور زادراہ چالیس وینارجی بغض میں کہ دیئے۔ ہمدان ہے آ کے بڑھے تو قافلہ کوڈاکوڈل نے روک لیا اور لوٹ مرشر و کاکر دی۔ اتفاقا بک ڈاکونے آپ ہے بوچھا۔ لڑکے تیرے پاس کیا ہے۔ آپ نے نور مایا بغل میں سیئے ہو۔ آپ نے فرمایا بغل میں سیئے ہو۔ ہیں۔ سے مردار کو جرکر دی تو اس نے محم ویا کہ لڑکے کوفو وا صفر کیا جائے۔ جب آپ حاض ہوئے تو کہا' باخوہ چرداری' جواب دیا۔ جب کوفو وا صفر کیا جائے۔ جب آپ حاض درجامہ میں دوختہ است ڈریا بغل میں۔ سردار کے تھم پر تلاثی کی گئی تو ویتار برآ مدر ورجامہ میں دوختہ است ڈریا بغل میں۔ سردار کے تھم پر تلاثی کی گئی تو ویتار برآ مدر ہوگئے۔ ڈوکو دراری کا مردار جیران ہوکرایک دوسر کا منہ شکانے گئے۔ پہلے۔ پہلے دریا کہ طاری رہا۔ آپ کی مانت وصدافت سے متاثر ہوکرائی م ڈاکوڈل نے آپ ک

ت حق پرست برتوبد و بیعت کی اوران کا شاراولیا عکامین میں ہوا۔ تمام علوم عابیداسد میدفتی تفسیر اصول دغیرہ سے فی رغ لتحصیل ہونے کے بعد مہرات وریاف سے کا دورشر وع ہوگیا ورتقر یہا ۲۵ س س تک بیسسلہ جاری رہا۔اس بے جد ا۲۵ جمری میں درس و تذریس وعظ وفصائح ور پندوموعظت کا کام شروع کر یا وریا نج برس کے اندر ندرای عالمگیرشہرت حاصل کری۔

آپ اوعظ صرف مسم نول کیئے ہی محور کن ٹیس ہوتاتھ بلکہ غیر مسم بھی اس مطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ معدن نامی رہب نے مجلس وعظ ہی ہیں مجمع عام کے بروآپ کے دست تن پر ست پر اسلام قبول کیا۔ آپ کا مشہور مقولہ فَا مَدِیسی الله الله علم و فَائِمَة مُحلِّ وَلِی اللّهِ۔ علمے وَقَدِة کُلِّ وَلِی اللّهِ۔

بہت ، لسرار کی روایت کے مطابق تقریر کرتے ہوئے دیا کیہ آپ کی ذہان میں رکھتے یہ لفظ فلے نکلے۔ اس وقت جوش کے وہاں موجود تضافہوں نے بھی سر جھکا ، یہ نیز عواتی وجمع وعرب کے تمام اولیہ واللہ نے اپنی اپنی گردنیں جھکا دیں۔ سب سے بہتے حضرت شخط علی چرافشینے نے منبر کے پاس حاضر ہوکر آپ کا قدم ، پنی گروان پر سا۔ اس کے بعد تمام حاضر بن جس نے بھی اپنی اپنی گروئیں فم کرویں۔ شخ ابوسعید رہا۔ اس کے بعد تمام حاضر بن جس نے بھی اپنی اپنی گروئیں فم کرویں۔ شخ ابوسعید قبوی چرافسے فرماتے ہیں کہ دیکھراس وقت آپ کی زہن مبارک سے ارشاد ہوا۔ جبکہ برک تعالی عزاسہ نے آپ کے دست مب رک برگل فرمائی تھی۔ فرش سے عرش تک ملائکہ کی صفیس آ راستہ وکھائی و سے دہت تھیں۔

حضرت غوث علی شاہ قلندر پالی پٹی جھٹے۔ فری نے جیں کدونیا بیس ہزاروں اولیاءاللدگزرے جیں لیکن دوسب کے سب عاشق البی تھے۔ان سب میں دو مخص سے جیں جو محبوب البی جیں ان میں سے ایک حضرت محبوب سحانی سیّد عبدالقاور جید نی جیسے جیں اور دوسرے خواجہ نظام اللہ میں محبوب البی دبلوی جھٹے۔ ہیں۔ ن کے علادہ

وركسي كوريث ن مجبوبيت عط نبيس بمولى .. اخلاقی زندگی

حضورغوث اعظم ملائد فره يا كرت تف مجهدو باتس بهت مرغوب ايل-ايك محسن طنق اور دومرے بھوكول كوكھ ناكھر نااگر پورى دنياكى دوات ميرے باتھ آج تویل اے محولوں کو کھرنے کینے وقف کردوں اور سب سے خسن اخلاق سے پیش آؤں۔آپ کے دل میں غریب پر دری وریشیم نوازی کا بیک جذب اور ایک تؤپ موجزن تھی۔روزانہ بزارول کی آمدنی تھی۔لیکن رقم ادھرآئی ادھرآپ نے مسکینوں تيمول غريبول معيفوں بيل تقتيم كردى \_ كوئى سوالى جمى درواز سے سے خالى ند پھرار چور چوری کے ارادے ہے آید اور خالی ہاتھ جاتے ہوئے دیکھا تو اسے قطب بنا کر

طقه بكوشور اوره ضرباشول من جوفض بحى يهار موتااس كى عيادت كوتشريف لے جاتے اسین صفد بگوشوں میں تحقہ تحا كف بھی تقليم كرتے \_ ہريةول كريہتے \_اس الله عنودم محاية اوردوسرول كوكهلاتيم متكسر المز اج اوررقيل القلب واقع موع تے کھر کا چھوٹا موٹا کا مخود ای کرلیا کرتے۔

حضور غوث المعظم ومنطعين كافرمان ب كرجب تك مير عربيد جنت ش واظل نیس مول کے اس وقت تک بہشت عل قدم نیس رکھوں گا اور میرا مر بدمشر ق ش ہواوروبال اس کاستر کھل جائے تو بیں اے ڈھک دول گا۔

يس ايي مريدول براس طرح جمايا موامول جس طرح آسان زبين برجماي مواب۔ اور تم ہے رب قدیر کے عزت وجدل کی میں اس وفت تک اپنے آ ب کے س منے سے لدم نداش وک گا۔ جب تک جنت کی طرف تم سب کے ساتھ جانے کا تھم شد موگاراس كا مطلب ميديل كد بروه فاسل جوآب كا مريد موضرورى باش ويا جائ

گا۔ کرم خاص کی بات دومری ہے ورند آپ کے مرید بھی وہی شار موں سے جو اپنے م كاقدم بقدم چليل اورآپ كى تعليمات يرهمل كرير-

حضورغوث پاک چرانصیر خاصال خدا کے سرخیل دورا، م اورصر واستفامت \_ يها أت ان كثر إلى تاري من المعة من -

\* " پ خلفه وزاراء ٔ سرطین ٔ خواص اورعوام سب کوامر بالمعروف اور جی عن مر فرماتے اور بری صفائی اور جراًمت کے ساتھ ان کو بحرے بھٹ میں برسر منبر ٹوک ہے حواسی طالم کو حامم بنا تا اس پراعتر اض کرتے اور خد کے معاسع میں کسی مد من فے داے کی پر واند کرتے''۔

آپ کے موعظ سے مردہ دل رندگی حاصل کرتے۔ عدمدائن تیمید کا قور به كه منت الله المنظيمية كركه وستاتو تركونتي كي بين \_

شخ سعدی شیرازی چینشید " گلستان" بس تحریفر ماتے ہیں۔

المينخ عبداغا دركيدني فاللنزارا ديدم ورحرم كعبدوت برحصارتها وه ووو م ا تن اے خداوند به بخش نے واگر مستوجب عقوبتم مر روز قیامت تامینا بر انگیز تا در ا ئىكال ئىرسى رىندباشم

آب بررات كودوسوركعت بزهة وربور قرآن كريم بزها كرتي رات كا م حصرة كروشغل مين تيسر ، من فماز چوشے مين مراتيج دمشا بدے خضوع وخشوع ، ب استأاستغفار " ه وزاري كميا كرتے أزندگی ش كئی ج كے \_ بميشدروز ه دار ہے \_ ب نا ٩ س كى عمر يى ارتيج الله في ١١ كا ١٩ جرى يى وصال فر ايا\_



### يوم سيّد نا صديق اكبر ضافته ۲۲ جادي الاخري

امیرالموشین سیّرناصدین اکبر بی گیّد عبداللدین الی قی فدتام ابو بکرکنیت صدیل لقب فدند بی تی فدتام ابو بکرکنیت صدیل لقب فدند بی تی تیم کے چیم وج غ قریش کے سوات کور بیش آب بی الیّد کی است کرامی میناز تھی۔ سلام سے قبل بھی آپ بی الیّد کو قریش بیس سیادت حاصل تھی ویات وغرارت کے فیصلہ کرنے کا جم کام آپ بی الیّد کے پیروفقا۔ حضور مطبع الله بی میالی کے واحدہ کا نام سمئی کنیت ام الیّد آپ بیالیّد کی واحدہ کا نام سمئی کنیت ام الیّد کے سرت صدیق کی واحدہ کا نام سمئی کنیت ام الیّد ہے۔ آپ بیالیّد کی واحدہ کا نام سمئی کنیت ام الیّد ہے۔ دو بری چند مینے بعد پید ہوئے۔ آپ بیالیّد کی واحدہ کا نام بین کیک نام و بوت کے دو بری چند مینے بعد پید ہوئے۔ آپ بیالیّد قریش بیس نیک نام و بوت کے دو بری چند مینے بعد پید ہوئے۔ آپ بیالیّد کا شار مال درصی بدیش ہوتا۔ آپ بی نائیڈ قریش بیس نیک نام و بوت کا تا بر شے۔

حضور منظ وَلَيْ فَي يقينا في فره يا يس حضور منظ وَلَيْ كَ تقد يق كرنا مول-اى وجد ، آپ كا عب صديق موا-

حضرت سيّد ناصد بق كبر بن تد في سب سے پہلے اسد م آبول كيد "ب بى كى

خ صحفرت عثمان بن تو تعدار من بن عوف بولائن و فيره اسلام بيل واض ہوئ سے

جناب على بزائن تح عبدالرمن بن عوف بولائن سلام لائ تو "ب بن تولائد الله م كوفا بركي، وراسلام كى تبيغ واش عت بيل سرگرى سے حصد بيا۔ "پ حضور بين تولائد الله م كوفا بركي، وراسلام كى تبيغ واش عت بيل سرگرى سے حصد بيا۔ "پ حضور بين تولائن الله م م كوفا بركي، وراسلام كى تبيغ واش عت بيل مركا بي كے شرف سے محروم ندر ب م رفت ميں مركا بي كے شرف سے محروم ندر ب سفور سے بین فیار میں مناز میں مناز میں مناز میں مناز میں میں مناز میں ہو ہے۔ حق مناز میں میں مناز میں

اسلامی تعریبات کی 🚉 🚉 🚉 🚉 🚉 🚉

حضرت سیّدنا صدیق اکبر ہی تی ہونے نیاض کی صحبہ میں سب سے اعلم و ں قرائت قرائن علم نساب علم تعبیر میں فضل جل کے و مک تھے۔قرآن تحکیم کے ہ فظ جا اس اور ناشر میں۔آپ ڈٹائٹہ نے ہی صحابہ کی کیک جماعت کو تی قرائن کر کم کا علم دیا اور معم حف مرتب کرائے۔

حضور مِنْ اللهُ ا

اسامی تقریبات) آگریگز (192) کی اسلامی تقریبات

هَلُ أَنَا وَمَا لِنَى إِلَّا بِلْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُكَ. میں اور میرا اللَّهِ آپ مُشْئِقَاتِ کَی ملیت ہے۔ یورسول الله مِشْئِقَاتِ ا فلرموں کو آزاو کرانا۔ مسلمان قیدیوں کو چھڑانا۔ مظلوم مسمانوں کی مدد کرنا۔ تیموں اور بیواؤں کی امداد کرنا آپ بڑائٹھ کا بیوراٹٹٹل ٹھا۔ ۔

المت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام ری ایک بعد تم م عالم سے افضال امیر موسین سیدنا ابو بکر صد ایق فیالی ایس بالم سیدنا علی امر تضی فیالی شیر موسین سیدنا علی امر تضی فیالی شیر مرایا ۔ مت بیس نبی مینی آن کی بعد سب سے بہتر ابو بکر دعمر ہیں (احم) آپ ای کی به خصوصیت ہے کہ حضور میلی آنے آنے این مرض وفات بیس جیسل القدر صی بہ کر اس خصوصیت ہے کہ حضور میلی آنے آنے این جگہ مامت کیلئے حضرت سیدنا صدیق میں ایکر وفاق آن کو مقرر فرمایا اور آپ بی ایک شیر عالمت کیلئے حضرت سیدنا صدیق ایکر وفاق آن کو مقرر فرمایا اور آپ بی کھی حیات نبوی میلی آنے بی ستر ہ وفت کی ایکر وفاق کی رہے گئی ایک بی ایک کی کر ایک کی ایک کی کر ایک کر ایک کی کر ایک کر ایک کی کر ایک کر ای

لَمْ يَعُصُلُكُمْ أَبُوبَكُو بِكُثُوةَ صَنَواتِهِ وَلَا بِكُثُوةِ صِنَامِهِ وَاتَّمَا هُوا شَيْقُ وُيَّرَ فِي قَلْبِهِ ( تَهِيرِ يِقُورُ مَي ١٣٥٠)

کٹر ت صوم وصو ہ کے باعث سیّد ناصد بیّ اکبر ملائشہ کوتم پر فضیلت نہیں لیکن کیک چیز ہے جو خاص طور پر ابو بکر ملائشہ کے دل میں ڈ الی گئی ہے۔

ہر چہ حق ال بارگاہ کبریا دینت درصدر شریف مصطفے بیشے آئے اللہ ہمہ در سین معرفی ریخت اللہ ہم در سین معرفی ریخت اللہ ہم در سین معرفی ریخت اللہ ہم اللہ ہم در سین معرفی ریخت اللہ ہم در سین معرفی ریخت اللہ ہم در مین اللہ ہم کی اللہ ہم در مین اللہ ہم کی مرکو اللہ سنت نبوی مین آئے کے در اللہ ہم در مین اللہ ہم کی سرم اللہ ہم در مین اللہ ہم در مین اللہ ہم کی سرم اللہ ہم در مین اللہ ہم در مین اللہ ہم در مین اللہ ہم در کی صیافت کمینے جو کا د ہائے تم میں سرانج ہم د سینے تا در قاسوں میں اس کی مثال نہیں ہی ۔

آپ کی فر ست اور سے کی صحت کا سب سے اہم نشان جیش اس مدکی تقید کا سب حضور منظ کی تیا ایک شکر شام کی سب حضور منظ کی تیا ہے۔ حضور منظ کی تیا ہے۔ حضور طرف رواند فر مایا تھا۔ انجی ریشکر مدینہ طیب کے قریب مقدم و مختصب بی بیس تھا کہ حضور منظ تیا تیا کا وصال ہوگی۔

می بہ کرام بین اللہ اللہ میں ماہ کی اصرارتی کہ ایسے نازک موقع پراس کی روائلی ماتو کی کر اس کی روائلی ماتو کی کر اس کے بیٹ اور وہ ور اس کے بیٹ کے بیٹ اور وہ ور آ ، دہ جنگ ہیں ۔ وصال نبوی مشکر کے بعد کفار کے حوصلے برجہ گئے ہیں اور وہ ور کے تیم اور وہ ور کے تیم اسلام ہیں ۔ وصال نبوی مشکر تیم ایس کے بعد کفار کے حوصلے برجہ گئے ہیں اور وہ ور کے تیم انہیں روم کے تیم انہیں روم کے تیم انہیں دوم جھیجنا اور ملک کوا یسے در ور مروان جنگ سے ف لی کردینا کسی طرح منا سب نہیں ہے۔ بیمن اللہ اکبر سیدنا صدیق آ کیم واقع کے بائے ثبات میں ذرہ مجرافزش ندہ وئی۔ آ پ

"اگر پر تدمیری بونیان بھی نوج دیں جھے یہ گواراہے گر حضور مرورہ م میضی آیا کے مرضی مبارک بیں اپنی رائے کووش دیا اور حضور مطیق آیا کے روانہ کئے ہوئے افکار کو والیس کرتا جھے ہرگز گوارانیس ہے" ۔ چنا نچہ یک حالات بیل آپ نے شکر روانہ کروانہ کردوانہ کردوانہ کر والیس کرتا جھے ہرگز گوارانیس ہے" ۔ چنا نچہ یک حالات بیل آپ نے شکر کی روتا کم میشی آپ نے شکر کی روتا کم میشی آپ کے محضور مرورہ کم میشی آپ کی وہ ت کے بعد اسمام کا شیراز و بھر جائے گا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ شکر سمال میں مرکو بی کیلئے روانہ ہوگیا۔ ان کے خیاں منصوب غلط ہو گئے اوران کے دلول میں مسلم نور کا رعب قائم ہوگیا اورانہ تو گیا والیس پر قبائل عرب جو مرتد ہونے کیا جوا۔ رومیوں کوشکست ہوئی اوراس فی تفکر کی وائیس پر قبائل عرب جو مرتد ہونے کیلئے پر آپ کر اس میں میں میں اسلم کی دوئے کہا ہوگیا۔ اس میں مرصد تی اکر بڑا تھا کہ وقت نہایت شدت سے اختاد ف فر ادر سے تھے اپنی قائم کی دائے مبارک کے صائب اوران کے عمار کے حائی اوران کے عمار کی حال سے اوران کے عمار کے حائی اوران کے عمار کے حائی اوران کے عمار کی حائی اوران کے عمار کے حائی اوران کے عمار کی حائی اوران کے عمار کی حائی اوران کے عمار کے حائی اوران کے عمار کے حائی اوران کے عمار کے حائی اوران کے عمار کی حائی دوران کے عمار کی حائی دوران کے حائی کی وقت نہا کے دوئی کے دوئی کی وائی کی دوران کے حائی کی وائی کے دوئی کی دوئی کی دوئی کے دوئی کی دوئی کے دوئی کا کھران کی دوئی کے دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کے دوئی کی دوئی کو کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کو کی دوئی کی کی دوئی کی دوئی کی کی دوئی کی کی دوئی کی دوئی کی کی دوئی کی کی دوئی کی کی دوئی کی کی دوئی کی

اسلامی تقریبات کی ایسان که ایسان کی ایسان که ایسان کی ایسان کی ایسان کی ایسان کی ایسان کی ایسان کی ایسان کار کی ایسان کی

آپ کی خدفت مبررکد کا یک واقعہ مالتین زکو ہ کے ساتھ عزم فہ سہہ جب حضورا قدس نی کریم میلئے آئے کی وہ ت کی خبر مدید طبیبہ کے جواں واطراف بی مشہور ہوئی تو عرب کے بہت سے گروہ مرقد ہو گئے اورانہوں نے ذکو ہ دینے سے انگار کرد یار حضرت سیّدنا صدیق اکبر بنالت من سے قال کرنے کیلئے اٹھے۔امیر الموشین عمر بیلئے اور دوسرے صی بہ بری المیر بنالت من وقت کی بزرکت اسمام کی نوعمری وشمنوں کی قوت مسمی نوں کی پریش نی کہا گندہ خاطری کالی ظافر ماکر مشورہ دیا کہا ال وقت حملک سیسے ہتھی رہنا تھ ہے ارادہ پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اور آپ نے فرمایا کرتم بخدا جولوگ زمانتہ وقت میں ایک تعمد کی کے ساتھ قائم رہے اور آپ نے فرمایا کرتم بخدا جولوگ زمانتہ وقدس میں ایک تعمد کی

یہ سے مسلمانوں کو حفزت سیّد ناصد بق کبر دائی تا کے اس طریق مسلمانوں کو حفزت سیّد ناصد بق کبر دائی تا کے اس طریق میں تو تف شہ بین چاہے کہ آپ ہے ایسے نازک وقت میں بھل کی سرقت میں میں ان سے خفلت کرنا یقیناً فریا یا جو فرقے ،سلام کی نقصان رسمانی ہے۔
سلام کی نقصان رسمانی ہے۔

منکرین زکو قاکی سرکونی کے بعد حفرت سیّدنا صدیق کبر بڑاتھ نے نبوت کے جھوٹے دعویہ رول کی طرف توجد کی ۔ بمامہ بیل مسیمہ کذاب بمن بیل اسود علتی اسر کے ایک فخص طبحہ اور ایک عورت سجاع نے علم نبوت بعند کیا۔ سرکش منافقین نے اسلام کوٹم کرنے کیسئے منصوبے بنائے۔ ارتداد کا فقند پورے شبب پر تھا۔ ما غوتی طاقتیں مجتمع ہوکر سفیائے اسلام کوڑ ہونا جا ہی تھیں ۔ مسلمان سخت پر بیٹان تھے۔ یکن اس نازک ورفطرناک موقع پر بھی جناب سیّدنا صدیق اکبر دائی تا کی شجاعت بیا ہے۔ اس تارک ورفطرناک موقع پر بھی جناب سیّدنا صدیق اکبر دائی تا کی شجاعت بی بیٹن اس نازک ورفطرناک موقع پر بھی جناب سیّدنا صدیق اکبر دائی تا کا اسلام پر بیٹن اس نازک ورفطرناک موقع پر بھی جناب سیّدنا صدیق اکبر دائی تا اسلام پر بی تا بین اسلام پر الله الله تا الله الله الله تا تا تا الله تا تا کا تی تا تا کا تا تا تا کا تا تا تا کا تا تا تا کا تا تا تا تا کا تا تا کا تا تا تا کا تا کا تا تا کا تا تا تا کا تا تا کا تا کا تا تا تا کا تا تا تا کا تا تا کا تا تا تا کا تا کا تا تا تا کا تا کا تا تا تا کا تا کا تا کا تا کا تا تا تا کا تا تا کا تا

» ید رسول منتظمة اجازت بوتو جم طبیب کو بلائس جوآ پ کودیکھیے۔ فرہ یا کہ طبیب نے تو جھے دیکھ لیا ۔ انہوں نے دریا دنت کیا کہ پھر طعیب نے کیا کہا۔ فرہ یا کہاس نے \* على إليهي في خَالْ لِمُهَا أُرِيْدُ لِعِنْ بْل جوجِ ابتا مول كرتا موں مرادبيتن كه عَلِيم الله تعالى ہاں کی مرضی کوکوئی ٹال نہیں سکتا جو مشیت ہے ضرور ہوگا پید حفرت کا تو کل صاوق م وررضائے تن برراضی تھے۔ای بہاری بیس آپ نے عبدارحمن بن عوف ڈیٹڈ اور عرت على الرتضى وثالثذ اور معترت عثان غنى وثالثذ وغيرهم محابه كرام وكالنظامين ك شورے سے حضرت عمر واللہ کو اپنے بعد خلافت کیلئے نامز و فر مایا۔ ، سدم کے اس الل جليل في جس في الله في رياست كنهايت بتي للي عرصه على جراي معنبوط كي میں اور اللہ ، راسلہ میدکی کی حفاظت فرما کی تھی۔ چھرہ روز کی علالت کے احد ۲۲ مادی ارخری اا اجری شب سدشنبه کوتر یسط سال ک عمر بین اس دارنا با کدارس رصت قر، في \_إنَّما لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ مَعْرِت مُرِدُونَ فَعَ إِنَّا لِللَّهِ وَاجِعُونَ مَعْرِت مُرِدُونَ فَعَ لَهِ اللَّهِ عَلَاه كَامُمَا وَ ر حد كى اور آب الى وصيت كے مطابق بہلوئے مصطفیٰ الطیفی الم آپ نے دوسال اورس ت ، دے قریب خد فت کی۔ آپ کی وفات سے مدین طبیبہ يل ايك شور بريا موكيا \_ آب ك و.لدابوقي فدن جن كي عمراس وفت ستانو يرس ل تھی۔ وریافت کی کد کیما غوغا ہے ہوگوں نے کہا کدآ ہے کے فرزند نے رحلت فر، کی کہا ہوی مصیبت ہان کے بعد کا رفد فت کون انجام دے گا۔ کہا کم حضرت هر بنالله آپ کی وفات ہے چھے ہ ہ بعد آپ کے والدا بوقحا فیہ نے بھی رصنت فرما کی۔ کیو وْلْ تعيب بين خود محاني والدمهجاني بيسة محاني ريخ الله عين -

حصرت سیّد تا ابو بکر صدیق مناسعهٔ کے سبی اور صهری تعلقات حضرت سیّد نا ابو بکر صدیق وظائدہ قریش تھے۔ فہر بن ، لک بن نصر بن کنا ند کی اور دسب قریش کہاں تی ہے۔ انجی میں رسول کریم مظائمیّاتی حضرات عشرہ بشرہ اور دیگر اسلامی تقریبات کی کی ایک کی اسلامی تقریبات کی در اسلامی د

ے نظر مقابل ہوئے۔ چند روز جنگ جاری دبی۔ آخر ادامر مسیمہ کذاب و حق (قائل مقابل ہوئے۔ چند روز جنگ جاری دبی۔ آخر ادامر مسیمہ کذاب و حق (قائل حضرت امیر عزو دبائین ) کے ہاتھ سے مارا گیا۔ مسیلہ کی عرف کی وقت ڈیڈ میں یوں کتھی۔ اا اجری بی حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوگئنڈ نے علاء ابن حضری کو بر مین کی طرف روانہ کی وہاں کے لوگ مرتد ہوگئے ہے۔ جواٹی بی ان سے مقابلہ ہو اور بکر مہ تعالیٰ مرتد ہوگئے ہے وہاں حضرت عکر مہ ابن ابی جبل کورو نفر دیا۔ بجیرہ کے مرتد مین برمها جرین ابی امیہ کو بجوبا۔ مرتد مین کی ایک اور جن محت پر ذہا دبن ہیں ابی امرائی مرتد مین کی ایک اور جن محت پر ذہا دبن ہید انصاری کوروانہ کی۔ اس ممال مرتد مین کی آبال سے فارغ ہو کی ایک مرف مون ایک ہوئی نفر نے حضرت خالد بن و مید دفائی کو مرف بھن امرائی کو مرفی ہوئی اور ایک مرائی امیہ کی ایک طرف مون اندا کی ایک خور ان میں اور اسدی کی شکروں کوش می طرف مون ہوئی اور جمادی اور اسدی کی شکروں کوش می طرف نور کو جو کے اس کے بعد آپ نے عمر وہان عاص اور اسدی کی شکروں کوش می طرف بھی اور جمادی اور جمادی اور اس کی شکروں کوش می طرف بھی اور جمادی اور جمادی اور جمادی اور کسی دوری ہوئی کی مسی نور کو جمودی اس میں اور جمادی اور جمادی کو خربیت ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے عامر وہ جمادی دیں جی آبال یا در بھی اور جمادی اور کو گیا ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے عمر وہ جان عاص اور اسدی کی شکروں کوش می طرف فی جو جو کے اس کے بعد آپ نے عمر وہ جانم کی اور اور مشرکین کو خربیت ہوئی۔ اس کی قسم نور کی جمادی اور جمادی اور جمادی ادام کی میں واقعہ اجتاد این جی آب آبی اور بیا میں کو خربیت ہوئی۔ اس کی حضر وہ جانم کی میں واقعہ اجتاد این جی تی آب آبی اور بیا کہ کی میں واقعہ اجتاد این جی تی تی تی آبی آبی اور ایک کی کی میں دوری جانم کی اور ان کا میں کو خربیت ہوئی۔

حضرت سیّرنا صدیق اکبر زائن نے اپنی خلافت کے تعوزے سے زمانہ بیل شب دروز کی تیم سعی سے بدخواہن اسلام کے حوصے پست کردیے ادر ریڈ دکاسی ب روک دیا۔ کفار کے قلوب بیل اسرم کا وقار دائخ ہوگیا اور مسمی توں کوشوکت واتب کے چمرا سے عرب وجم اور بح ویریش اڑئے گئے۔

حصرت سبّد ناصد بق اكبر نياطفهٔ كى وفات

آپ کی وفات کا سبب حضور الورسیدی لم مطر الی وفات ہے جس کا صدمہ وسی آپ کی وفات ہے جس کا صدمہ وسی خرتک آپ کے وفات ہے جس کا صدمہ وسی خرتک آپ کے قلب مبارک ہے کم نہ ہوا اوراس روزے برابر آپ کا جسم شریف گھٹ اور دبد ہوتا گیا۔ 2 جم دی ارافری سا جمری روز دوشنہ کو آپ نے عسل فرمایا۔ دن سرو تھا بخار آگیا۔ محالیہ بڑی تھے میں عیادت کیلئے آگے۔ اے

چیلاں فارمی موہ کے بھٹے کی

ريده مورد وت ام دي بواسليم على د دوه مورد وت ام دي بواسليم على

حعرت على كرم الله وجهه الكريم ساولا دحفرت صديق اكبر فتالله كارشته سه قائم بواكه حضرت الإيكر مديق فلا فلا وجهه الكريم ساولا دحفرت صديق اكبر فتالله كارشته سه قائم بواكه حضرت الإيكر صديق فلا فلا و مفروه ال (حضرت على ) كريز بوت المام محمه برقر بن المام زين العابدين فلا بي عقد من كت بين أم فروه ال (حضرت على ) كريز بوت المام محمد برقر بن المام في العابدين العابدين فلا بين العابدين المام جعفر صدوق والله كي والمده بن اك نسبت سه المام جعفر ما وكري المنظم المن المنظم في المنابدين أخر بيطور برفر ما ياكرت تصديق كمدوك في المصليدي المنظم في فرقين ( مجمع صديق في دود فد جنا) كام ان العلقات مهرى كاخوا الماد بهترين تيجه سيدنا عبدالقادر صديق في دود فد جنا) كام ان العلقات مهرى كاخوا الماد بهترين تيجه سيدنا عبدالقادر

قریق سی به کرام و فق میناهین میں۔ حضرت ابو بکرصدیق والنفه کاشجر و نسب بیہ۔

🤻 اسامی نفریبات 🍂 🏂 💮 🔞 198



فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَةَ النَّهُ بَيْنَ سَحُرِي وَنَحُرِي وَذَفِي وَذُفِنَ فَي بَيْتِي.

توالقد تع لى ئے آ ب كوا تھاليا۔ آب نے ميرے كہا واورسيد كے ج مي وصال و و در مرس ال مرسل وفن الوائد

ال حديث عدواضح مواكر حضور مرور دوعالم لورمجسم مطيقي كقرمبارك ت أم المونين حفرت عائشه صديقه والهاج كمرش بن-اس عدمرت "صديقد بالين كفيست ابت مولى كدمنور الطائية في اين آخرى يمان ے یا گزارے ورانبیل کے بہو میں وصال فرہ یا اورانبیل کے مقدس جمرہ میں بعد ے چوہ فرہ ہیں۔ (۲)جمہورعهاء کااس پراتفاق ہے زمین کا وہ حصہ جوحضور متیہ عام ﴾ کے جسم اقدس سے مد ہوا ہے وہ تمام زمینوں آسانوں بلکہ عرش اور کعبہ ہے بھی " " ہے۔ (٣) حضور ملے آیا کا کاب ر بحال حضرت عائشہ صدیقہ اوالھا کی طرف تھ لے آپ بار بارفر، تے تھے کہ آج کس کی بری ہے اورکل کس کی ووسری ازد ج ات نے جب یہ کیفیت دیکھی تو بخوشی مفترت عائشہ صدیقہ الفحاکے ہال رہے ی جازت دے دی اور حضور مطفی قلی نے حیات میار کہ کے اخری ایام حضرت عائشہ · میں بھالی ہے ہاں ہی گزارے۔

حضرت سفیان زفالن کہتے ہیں کدانہول نے حضور مشکی تا کی قبرمبارک اونث ۵۰ بان کی طرح بن مولی دیمی \_ ( بغاری )

یعنی حضور من بین کی قبر قدر مستم تقی معلوم موا که قبر کو اونث کے کو بال کی كبنا نامسنون بإدراس كي او نيجاتي أيك باست جويا كيحة مفضف زياد و عبيب كه ے کے کو ہان کی او نیجائی ہوتی ہے اور اسے زیادہ او چی بنانا چھائیس۔

ہش م بن عروہ سے مروی ہے وہ اسے والدسے رود بت کرتے ہیں کہ جب دسید

جيلاني غوث أعظم قدل سره ' بين \_ جيب كشجره بين طاهر كيا گيا ہے۔ حفرت في لاسلام ابونجيب عبدالقابر (التوني ١٣٥ ١٥ جرى) حفرت في شهاب

الدين عمرسبروردي اور حضرت مولانا جول لدين ردي (التوفي ١٤٢ جمري) مطييم سيدنا بوبكر صديق والنيزي كي اورو سے إلى بيندودكن اور ياكتان ميس كي صديقي و منتقی کھرانے حضرت ستیدنا صدیق کبر ڈٹاٹھ ہی کی سل سے جیل نظام حیدرآ یاد (دکن) كالسدينب محى صفورني كريم الطيافية كيديار والتحديب ملتاب-

حصرت سيّد نامد يق اكبراور حصرت سيّد ناعى بن الي حالب يَنْ الله كا بهي تعلق رشتہ و ری اور تحاد کی دلیل ایک میدشتہ بھی ہے کہ حضرت جعفر طیں ر (حضرت علی کے ینے بھائی) برانتی جب جنگ موندیش شہید ہو مجھے تو ان کی بیوہ اس و بنت عمیس ہے حضرت بويكرصديق فالنواف فالاح كرايد جس عد من الي يكر ولا بديدا موع با جب حعرت سيّد ناصد بنّ اكبر زُخْتُهُ رحت فرما محيّة تواسا و حصرت عي كرم الله وجبه الكريم في شادى كرلى اورمحم بن الى بكرون في كوجوه الى كوديس تصابنا" ربيب" بنايا اوراسية عبدخلافت يل أنبيس معركي حكومت برقا تزفر مايا -

ید شتے سی بر کرام وی اللہ من کے باہی ویل اور قومی تحاد کی دلیل ہیں اور جو لوگ بغض سے ان کی با ہمی و ممنی اور غرابی من فرت کی با تیں کرتے ہیں وہ کذب و افتراء ہے۔

حضرت سيّدنا صديق اكبر بناتينهٔ كانام اورالقاب

زونة جاليت يل آب كانام عبدالكجدركما حميا حضورمروركونين مطي كالم في آپ کو ہاسم عبدالله موسوم قریایا۔ علب علیق اس وجہ سے کے رسول الله عظامیّاتی نے ال عن قرمايا تعاملت غيين قي من السَّارِ بين م آش دوزخ عنه أراد مواور صديق لقب کی وجہ بیے کہ سب سے و س آب نے رسول الله مطابق کے معراج جس فی کی

تقدیق کی تھی۔ بکراس اوٹٹ کو کہتے جی جوسب اوٹٹول سے آ کے رہنما ہو۔ ن آب بنالله كويدى بل مواسة كل سروركا خات مطفقية كا خليفاق بن كرام رجمانی كرنا تفاسال في حضور مايط اللهائ أب كو" الويكر" فرمايد

معزت سيّدنا صديق اكبر وفي لله كوجوبيشرف حاصل بين كدا بمردور سب سے بہلے مسلمان ہوئے اور آپ کی ج رہشتل مشرف باسل م ہوئیں۔ آپ کونا النين في الذراورماحب رسول الله والله الله الله كا خصب الله تعالى كي طرف عدم اور بدروققر میں مجی حضور مطی ای کے ساتھ دوسرے آب بی ہیں وہ کسی محالی کوئیس علامدا قبال في دوشعرول من آب كالا ثاني شرف كا نقشه المناخ ديا ب آل أمَنْ الناس ير مولائ الله الله الله الله الله الله النائر ، ستى او كشيد مِلسد را جد اير الني اثنين غار و بدر و أثر

بعنى مطابق رشرورمول كريم مظافاته آب حضور اكرم عظافية كسب زیادہ محن ہیں۔ طلیقہ باقعل ہیں۔ آپ کی ہمت ے وہ تمام فلنے جو آتخفر منطائية كريده فرون كي بعدا في تقدموت كي نيندسو محدّ اوراك راتا تعالا الم محدید مطالق کیدے اور دهت تابت دوسة \_" مری دوگئ ساری مین خداک" آب، اسلام کی غار بر اور تد میں ثانی اثنین میں۔التدسمانوں کوٹوفی دے کددہ ب صدیق اکبر زالت کی قدر و منزلت ج نیس اور ان کے تقش قدم پر سے کی سعاد حاصل كريس والسلام على من احيم الهدئ -

# يباوي مصطفل ما السيحافي مين آب بنافلية كامزار

جناب ام الموثنين عا تشرصد يقد وظافها فر ماتى بين كه يَهاري كي حالت بيل رس كر مول كا كيونكه عائشه تتاتي إلى بارى كادن تفاتوجب مير عكر قيام كادن إ

یا بد للک کے عہد حکومت میں عائشہ صدیقتہ نظامی کے جمرے کی دیوار گری۔ یوگوں . ل كو بنا تاشروع كيا-

فَيَـدَتُ لَهُـمُ فَـدَمُ فَصَرِعُوا وَطَنُّوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، سَمَّمَ فَمَمَ وَجَدُوا آحَدًا يَعَلَمُ ذَائِلَكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرُوَّةً لَا وَاللَّهِ مَا مِي قَدَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مَا هِيِّ إِلَّا قَدَمُ عُمَرَ - (١٤٠٥)

لوانيين ايك قدم دكھ ألى ديا۔ لوگ كلبرا كئ اور سمجے كديد ني كريم النظافية كا ۔ مب رک ہے ۔ ورکسی ایسے مختص کوئیس پایا جواس کو پہچا منا ہو۔ یہاں تک کے عروہ بن ي بنات ان ع كمانيس خداك قتم يه ني كريم ين و كا قدم بيس بلك معزت ۾ مڻائذ ڪافدم ہے۔

حضورسيدعالم مضيئين اورحصرت سيدنا صديق أكبروسيدنا فدروق اعظم بالغبا ل تبور مائے مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ والتی کے تجرهٔ مبارکہ میں واقع تھیں۔ولید ع عبد الملك بن توريد في التي خد ونت ك زمانه يين حصرت عمر بن عبد، معزيز بن تلف كوجو ، ید منورہ کے گورنر بھتے۔ بیاکھا کہاز واج مطہرات کے جمرول (جو کدوسید نے خرید ك شفى ) كوكر واكر مجد نبوى في يقيل كى توسيع كرو - چناني جب جر بركر وائ ك آ تیوں قبریں ظاہر ہو گئیں اور یک طرف سے جو مٹی ہٹی تو ایک قدم نظر آیا۔ خیال کیا كاكربية صنوراكرم مطيئيل كاقدم مبارك بوگا مكرعروه بن زبير وفائقائ بيجان كريتايد كربي حضورا كرم ما الله يَقِيعَ كانبيل بلكه فاروق عظم خالين كالقدم الرك ب-

#### ازواج مطہرات کے حجرے

حضورسيدعالم مظف الي في حيات مبركه ين ازواج مطهرات كيلي مجد وی منتی آنے کے اروگر د تجریے بنوا دیئے تھے۔ ان تجروں پر زواج مطہرات کا قبضہ تھ ادرید ن کی ملک تھے۔

# مزات شيخين كاعظيم ولليل فضيلت

یہ حضرات شیخین سیّر تا ابو بکرصد بِلّ وفاروق اعظم بڑا ﷺ کی عظیم وجیل فضیلت بسید دونوں حضرات بھی ای ججرا نوری بیل آر، م فر، بیل۔ جہاں آئ حضور سیّر مین علیہ فیا آئی جوہ قر، بیل اس فضیلت کا انکار کرویتا دوسری ہوت ہے مگر جوحقیقت وہ حقیقت ہی راتی ہے۔ وہ بناوٹی اور خط ابی ہوتوں سے ختم نہیں ہوا کرتی ۔ متعدد ایک کا مضمون ہے کہ آ دمی جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے و بیل دفن بھی ہوتا ہے۔ ترجمہ الیس کا الاج صوب کا تی کہ یہ دوایت ورج ہے کہ

''مسیّد تاا، مجعفرصا دق بی شن سے منفول ہے کہ جب رحم ، در میں نطفہ قرار پاتا ۔ قو اللہ رب اسٹرت اس مخفس کے مدفن کی زمین کی مٹی اس نطفہ میں مد و سینے کا تھم '' اتا ہے بھراس شخفس کا ول ہمیشہ اس جگہ کی طرف مائس رہتا ہے جب تک کہ اس میں '' منہ ہوں نے''۔

اورسیّدہ عفیفہ عدی سُر صدیقہ ہوالی کے جَراہُ نوری کی کیفیت میہ ہے کہ اس میں اس حضور سیّد عالم نورجسم مطابع اللہ جلوہ فرما ہیں۔ وہاں سیّد ناصد بیّ اکبر، درسیّد ناف روق معلم مظافی ہی موجود ہیں۔ جس سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشرق کی نے جس مقدس فی سے حضورت سیّد ناف میں کے حضورت سیّد ناف سے حضورت سیّد ناف سے حضورت سیّد ناف سے حضورت اکرم مطابع اللہ کے جسم مبارک کو بنایہ اور جناب سیّد ناصد بیّ اکبر زالیّن کے جسم مبارک کو بنایہ اور جناب سیّد ناصد بیّ اکبر زالیّن کے قریب والی اللہ سیّد ناف روقی اعظم زالیّن کے جسم مبارک کو مرکب فرہ بیا اور بیدوہ فضیلت ملی سے جو تن م امت میں موالے ان دولوں حضرات کے اور کسی کو حاصل نہیں۔ استور سیّد عام مطابع ناف دولوں حضرات کے اور کسی کو حاصل نہیں۔ استور سیّد عام مطابع ناف دولوں تشرات کے اور کسی کو حاصل نہیں۔ اسیّد ناصد بیّ اکبر زالیّن اللہ دولیّن اللہ دولیّن سیّد ناصد بیّ اکبر زالیّن اللہ دولیّن اللہ دولیّن اللہ دولین اللہ دولیّن دولیّن اللہ دولیّن دولیّن اللہ دولیّن دولیّن اللہ دولیّن دولیّن

1) سيدنافاروق اعظم بنائقة ٣٠) بدجكدابهي هال باس بم حضرت

سيّد ناهيسي عَنْ لِين أَوْن مول مي-

۲) قرآن مجیدے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ بیچرے از واج مطہرات ل
 ملکت تھے۔ قبر ان فیٹی بُیوَ بِیگُن اسی سے فرہ یا گیا ور شرقسوں فیٹی بیٹوٹ الرُسُوں فرہ یا جا۔
 فرہ یاج تا۔

- الید بن عبدالملک ملائد نے جب معجد نبوی مطابقة کی توسیع کرنی جای تا کی میں اسلامیل کی توسیع کرنی جائی تا کی میں اسلامیل کے ایک تا کی میں اسلامیل کی اور اسلامیل کی اور اسلامیل کے ایک کی اسلامیل کی اور اسلامیل کی امالامیل کی اور اسلامیل کی اس
- م) حضرت ما نشر صدیقد بنالتی نے یک خواب دیکھ تھا کہ آس ن سے تیں چ ند ان کے جمرے میں اترے ہیں۔اس کی تعبیر یہی قرار پائی کدوہ تین جا ند حضور بیشے ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبراور حضرت سیدنا فاروق اعظم وین ہے۔
- ۵) شاہر النوت ش حفرت مور ناجا فی الشخص نے بین کی کیا ہے کہ حفرت سے سرت المر بنا ہے کہ حفرت سیرنا صدیق اکبر بنا ہے کہ بیدو سیت فر الی تھی کہ جمرا جنازہ تیار کر کے جمنور نبوی شی کہ جمرا جنازہ تیار کر کے جمنور نبوی میں وَفُن کی جب اجازت ہوتو آپ کے پہو میں وَفُن کر دیا اور یہ عرض کرنا۔ ''کہ ابو کر حاضر ہے اجازت ہوتو آپ کے پہو میں وَفُن کر دیا جائے''۔

اگر حضورا کرم منطق آن کی جازت ہوتو وٹن کردیناور ندمسد، لول کے تبرستان بیل کے جانا۔ جب پیکمات بحضور منطق آن نبوی عرض کئے گئے تو روضتہ پی ک سے آو ز آئی۔ اَدُجِنُو اللَّحَبِیْبَ اِلَی الْحَبِیْبِ۔

" دوست كواس كردوست ك بإس بين وو" \_

چنانچ حضور سرورے کم لورجسم مشکر آن کی اجازت کے بعد جناب سیدناصدیق اکبر ڈالٹنڈ کو حضور اکرم مشکر آنے کے پہلوش اور حضرت عائشہ صدیقہ وگانی کے ججرہ نوری میں وفن کیا گیا اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ وکائی کی اجازت سے حضرت فاروق اعظم والٹنڈ کو بھی اسی ججرہ میارکہ میں وفن ہوئے۔

پہلوۓ مصفظ عظیمی بنا آپ کا حزار کیکی وہیں ہے خاک جہاں کا خمیر اللہ آئیں اوضت عَبْداللّٰہ بُسَ الرَّبَیْدِ لَاتَدُولِیَیْ مَعَهُمُ وَادُولِیْ مِع صَوَاحِبِیْ بِالْبَقِیْعِ لَا اُزْکِی بِهِ آبَدًا۔(نفاری شریف)

بید حفرت منشرصد بیند نظافی کی کمر مفی تھی کی آپ نے فرمایا۔ جھے بیر کوارانہیں ہے کہ حضور بینے کارانہیں اور میف کے ساتھ میری بھی تقریف ہو۔ بیان کا حضور بینے کو تیزت ہوگی کہ اس کے ساتھ میری بھی تقریف ہو۔ بیان کا حضور بینے کارام میں کہ اور بیان کا حضور اور ہیں کہ اسلام اور بیان کا حضور کے مرام واقعہ کے حور پر ہیں کرتے ہیں کہ مسلمان تو حضرت سیدنا مید ہیں اور پھرا ہے حب باطنی کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ مسلمان تو حضرت سیدنا صد ہیں اکبر ڈٹائٹوز کو امیر الموسین اور حضورا کرم میں کی تا تب اور بہت ای مقتدر اور مقدیم مسلمان تو حضرت سیدنا مید ہیں اکبر ڈٹائٹوز کو امیر الموسین اور حضورا کرم میں اکبر ڈٹائٹوز کو ایر الموسین خود حضرت سیدنا صد بین اکبر ڈٹائٹوز کو بیارا کے ہیں۔

کہ ''اے کاش میں آیک پرندہ ہوتا جس کو بڑا اوس اکا کوئی فکر لائن ٹہل ہے''۔
عرو بن میمون ارا ووی ہے مروی ہے کہ میں نے حضرت سیرنا فاروق اعظم
فلائن کودیکھا۔انہوں نے اپنے صاحبر ادے عبداللہ بن عمر فلائنا سے فرمایا کہام الموشین
حضرت ی تشہ صدیقہ لٹائنوا کی خدمت میں یہ ضربو کر میراسد م کبو پھران سے میر ہے
ساتھیوں کے ہمراہ میرے وقن ہونے کی اجازت یا تگنا۔حضرت ی تشہ وٹائنو نے جوا ا
فرایا میرا خود یہاں وفن ہونے کا ارادہ تھ لیکن میں اپنے لئس میر حضرت عمر وٹائنو کے
ترجیح دیتی ہوں۔حضرت عاکشہ وٹائنو سے اب ذرت کی خبر پاکر حصرت عمر وٹائنو نے فراد

بقدائي مدفن كے متعلق فكرت كا ور چيز كے متعلق مدق ۔ قيادَ، قبيضَتُ فَاحْمِلُوانِيُ ثُمَّ سَيْمُوا ثُمَّ فَلَا يَسْتَأْدِنُ عُمَوُ بُنُ الْحَطَّابِ
﴿ الْمَسْلِمِينَ ۔ (بخاری شریف) ﴿ اللّٰهِ فَا ذَیْهُ وَیْمُی وَ إِلَّا فَوُ دُورِی إلی مَقَابِدِ الْمُسْلِمِینَ ۔ (بخاری شریف) جب میراانقال ہوجائے تو مجھاٹی کرنے جانا پھر حضرت ، کشرصد یقد دافاتی یومت میں ملام عرض کرنا اور کہنا عمر بن الخطاب آپ ہے بہال وقن ہونے کے است جا بتا ہے آگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وقن کردینا ور ند ججھے مسلمانوں کے تان میں واپس نے آئا۔

اگر چہ معزت عائشہ صدیقتہ واٹھ نے پہلے ہی اجازت دے دی تھی لیکن یہ
سے جمر واٹھ کا تقویٰ تھ کہ آپ نے چھردوہ رہ بیدومیت فرمائی کہ میری وفات کے
د ایک وفعہ پھر معزت م الموشن واٹھ سے ان کے جمرہ میں وُن ہونے کی اجازت
لیزا۔ اس سے بیاسی واضح ہوا یہ جمرہ مصرت عائشہ صدیقتہ واٹھی کی مکیت تھ ورنہ
ماس ان سے اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی۔ معزت علامہ بینی جمرات بی مرح ہواری بخارک
د، یکرشار مین نے فرمایا کہ معزت عمر وہائشہ نے معنور مطابق تھے تھے کہ بہو میں وُن ہونے
میں تھن کی تو اس سے وہ ضح ہوا کہ جوارے علین میں وُن ہونے کی اس امید پرکوشش فر، تا

326

کہتے ہیں جو محفص شہر ادا کو نین امام حسین ڈالٹو کے حریم میں وفن ہوج نے اس ک بخشش ہوج تی ہے تو جب امام حسین رٹالٹو کے حریم میں دفن ہونے و لا جنت میں حام پاتا ہے تو وہ ستی جو حضور سیدعالم میشے تیج کے پہلو میں وفن ہوج سے یعنی صدیق و و وق بڑتی ان کا کیامر تبدومق م ہوگا۔



کد معظم کے صدر معلم حضرت عبداللہ بن عباس بڑگائد 'مدینہ منورہ کے حضرت عبداللہ عن عمر بٹائلنڈ اور کوفیہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود رفیائنڈ تھے۔اس طرح وہ مقام حضرت ارم اعظم بٹائنڈ کامورد وسکن ہے جودین اسلام کے علوم دمعارف کامرکز تھا۔ شخصیل علم

حضرت او ماعظم زی تند بیس س کی عمر میں تھے سلی علم کی طرف متوجہ ہوئے۔
پ ادب اور علم کل م حاصل کرنے کے بعد فقیہہ وقت حضرت حمد دیم الشجیہ کے صقبہ
مرس میں شال ہوئے۔ حضرت حماد بیم الشجیہ مشہور اور استاد وقت تھے۔ حضرت
مہر لندین مسعود فرائن کے سے جوسلسد علم و تفقہ چلا آرہا تھا۔ اس کا عدار حضرت حمد و بیم الشجیعیہ
( التونی ۱۲ اجمری ) پررہ گی تھا۔

علامدنووی بر المصطل و محل المصطل و محل المصطل و محل المصطل و محل المصلاء به اها عمو بن المحطاب \_ (شرع مح سلم المحكوم المصلاء به اها عمو بن المحطاب \_ (شرع مح سلم المحكوم في قبلة الاسلام و بيضور بين المحتوية في المحتوية في

کوف میں کوئی محدث باتی ندھاجس کے سامنے ادام اعظم بری لیز نے زانو کے شاکردی تہدند کی ہو۔ شیخ عبدالحق محدث داوی والسیجے نے امام صاحب والنوز کے

# يوم سبيديا إمام اعظم الوحنيف والثيرة ١٥رجب امرجب

مام النظليء والمحدثين مجتهد مطلق حفرت سيدنا الام النظم البوحنيف تعمل الرائد علم النظم البوحنيف تعمل الرائد على ثابت بهانند \_اسم مبارك نعمان كنيت البوحنيف نقب الام عظم " ب ١٨ جرى بيل كود ش بهيدا موسعً \_

آپ کے دروا آپ کے واحد ٹابت کو ہے کر حضرت علی بٹائند کی خدمت بیل حاضر ہوئے تھے اور آپ کے واحد ٹابت کو ہے کر حضرت علی بٹائند کی خدمت بیل حاضر ہوئے تھے اور آپ نے بچے وراس کی اور دکیلئے دع فر ان تھی ۔اس دع کا تھج تھا کہ حضرت ما ابوضیفہ بٹائند کی اتن مقبولیت ہوئی کہ آئ اسلامیان علم کا نو ۔ فیصد طبقہ آپ کا ویر ومقد ہے ۔ آپ کی اس قدر سوائح عمریاں تکھی گئی ہیں کہ حضو منظی تھے کہ دوا در کسی بڑے سے بڑے براگ کی بھی ٹیس کھی گئی اور نا موران اس ما فیس جوخوداس قابل مقع کہ سوائے قلم بند ہوں۔

کوفداہ م اعظم بنائند کا مولد و مسکن ہے۔ حضرت علی بنائند نے اس شہر که در لخداف م اعظم بنائند کا مولد و مسکن ہے۔ حضرت علی بنائند کے بیشتر نصلے کوف در لخداف بنایا حضرت شاہ ولی اللہ و مسلمین نے فر مایا حضرت علی بنائند کوفہ نشریف لے گئے ا سے صادر ہوئے ۔ حافظ بن جمید نے لکھا ہے حضرت علی بنائند کوفہ نشریف لے گئے ا آپ کے وہاں آنے سے بیشتر حضرت محد بن وقاص عبد للہ بن مسعود حذیفہ عی ا ایوموی وغیرہ ویکن مشاہلی سے کوفہ واسے علم دین حاصل کر کھے متھے۔ ابن تیم نے مکھ ہے۔ وصار بوی مشاہلی کے بعد علم نبوت مشاہلی کے تین مراکز تھے کہ درین اور کوفہ۔ ے حاضر ہے۔ عدوہ ازیں ۱۳۳ ہجری ہے لے کرمنصور عبای کے زمان عل ونت تک جو چھساں کا عرصہ ہوتا ہے ؟ پ کامستنق طور پر تی م مکہ معظمہ بنی میں رہا۔ بیس مرتبہ ہے زیادہ بھرہ کا سفر کیا اس ہے معلوم ہوا کہ ان م صاحب وکر تصبی نے مکہ کہ یہ نہ میرہ ' غرضیکہ عراق ومجاز دولوں جگہوں کی روایت کو حاصل کیا۔

امیر الموشین امام محمد بن علی بن به قررتی ہے دریافت کیا کہ آپ نے کن صحابہ رام وظافی کا کا میں ماصل کیا ہے تو امام صدب نے فر ، یا کہ بیل نے حضرت عمر بنائی بن انسان ہا ہے ہوئی کا معمرت عمر اللہ بن عمباس بنائی 'حضرت عبداللہ بن مسعود بنائی سعود بنائی میں ماصل کہا ہے۔

کے شام دور سے علم حاصل کہا ہے۔

#### ز مدوتفو کل

ا م اعظم بڑائی جس طرح دوسری صفات میں بینظیر ہتے۔ ای طرح زہدہ و
تقوی میں آپ کی مثل کوئی نہیں تھے۔ آپ نے چاہیں ساں تک عشاء کی نماز سے فجر
و کی۔ آپ کا بیدستور تھ کہ اکثر رات کے وقت نماز میں کہلی رکعت میں ہور قرآن
کر پیم ختم فریاتے اور اس قدر گریے فریات کہ مجھے و سے آپ پر ترس کھاتے۔ عبد للہ
بن مب رک فریاتے وی کہ جب میں کوف میں آیا تو میں نے کو فے واحوں سے سب
متورع اور یا رسا شخص کے متعلق ہو چھا انہوں نے کہا وہ مام او حضیفہ بڑا تھو ہیں۔

#### اجتنى دار م ابوحنيفيه والتهيير

اجتہاد ، م بوطنیفہ ڈرائٹے وا تمہ کے ادام ہونے کی وجہ سے آپ کو مام اعظم برائٹے ہے کہ کر پکاروں تا تھ ۔ آپ فرماتے ہیں بیل کت ب الندکود کی ایموں جب اس سے کوئی مسئلہ نہ طے تو بھر حدیث پاک سے تعاش کرتا ہوں اگر حدیث پاک میں بھی نہ سے تو صحابہ کرام وٹی اندائی میں کے قوال کی طرف رجوع کرتا ہوں لیکن شران سے ہاہم

شیوخ کی تعد د جار بزار بتائی ہے۔امام صاحب پر شیعی کے تمام شیوخ فقہہ وحدیث دونوں کے جامع تھے۔امام صاحب ومن اللہ کے شیوخ کی ایک خصوصیت عدمہ شعرالی والسيد كالربيان سعمعوم بولى بكرام صحب والشيدة بحراصد عث بھی استدانال کیا ہے اس کوخیارتا بعین ہے حاصل کیاہے جس کی سند بس کوئی بھی راوی متجم بالكذب بيل ب- مم الوالحن مرغينائي في سندلقل كيا ب كدامام صحب ف بجين ع كئ مقد حرمين ك شيوخ من عصطابن الي رباح عد معظمه من ادر سالم بن عبدائتداورسلیمان سے مدینه طیب بیش خصوصیت سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ چونکداه م عظم مستضم سری دنیا کیلئے ایک زندهٔ جاوید سلای دستور مرتب كرنا جا بي من ين مسلم روايت كي ساته روايت كي محى ضرورت تقى - اس ك آ ب نے ہوجود میکہ کوفیرکا ایک میک گھر صدیث وردایت کی درس گاہ بن چکا تھے۔ ( لج المقيد من ٣١٨) دوسر السلامي شهرول كي طرف سفر كئے \_ بصره كے علاوہ يجيل كي سند عاص كرنے كينے حريين جانا ضروري تحاجو سدم كے اصلى مركز تھے۔ مكم من عطابن الى رباح كے درس حديث يس شائل ، ب- ( الفرار في بند در بن جز م) ان كے مددو حضرت عكرمد خالف على كم معظم ين حديث كي سندلي -اى ملسدين مدينه ينهي ورحصرت سیدنان روق عظم براند کے بوتے سالم بنائند ورام اموسین میموند واتا کا کے غلام حضرت سليمان موالته (جو مديند كے فقي ت سبعد مين علم وفطل كے عتب رہ دوس درجہ پر تھے ) سے صدیث کی۔ عج کی تقریب پر می لک اسلامیہ کے بر گوشہ ے بڑے بڑے اہل کم س مکہ یس سرجع ہوتے تھے۔حضرت اوم اعظم زائند اس موقع پران سب ہے جا منتے اور استفادہ کرتے۔ چنانج امام اوز اعی اور شام کے امام حفزت محول ے آپ نے مکمیل ای مدیث کی سندن ۔ ای طرح حفزت امام اعظم رُنْ اللهُ سيّدِنا امام محمد بن على با قر ناللهُ: كي خدمت مين أيك مدت تك استفاده كي غرض

دين جاتا\_

حضرت شاہ ولی اللہ و ال

الدم صاحب وطلنی نے فقد اسلامی کی ترتیب و مدّوین میں جوعظیم اشان مجددان خدمات انبی م دکی ہیں۔ وہنمان میں نائیل ہیں۔ الدم صاحب وطلنی نے جس قدرمسائل مدون کئے ہیں ان کی تعداد ہارہ ل کامتر ہزارے زائدہے۔

# ائمه کرام ومحدثین کی آ راء

امام صاحب ورفقت مسائل بی غوطرزن رہنے و لے محض ہے۔
حضرت محد بن بشیر وکشنی فرا سے بیل کہ جب میں حضرت مفیان کے پال جا تا تو وہ
پوچھتے کو ال سے ، ئے ہو۔ ہیں جو ب دیتا۔ اور صاحب کے پال سے آیا ہوں اتو وہ
فرا ہے تم ایسے محف کے پال سے آئے ہو جو تمام زمین میں سب سے پر افقیہہ ہے۔
اور مشافعی و کے شخص کے پال سے آئے ہو جو تمام زمین میں سب سے پر افقیہہ ہے۔
اور مشافعی و کو استے ہیں۔ سب لوگ فقد میں ام صاحب کی فرز ندی میں ہیں۔
کے اکثر اقوال کو اپنا

ندہب مین رجھتا اس بات کی واضح دیمل ہے کہ حضرت یکی آپ کوسب سے بڑھ کر هہر بھتے تھے عدمہ ذہبی فرماتے ہیں رکان فی اذکیاء تی آ وم امام الوطنیفہ کا شارد نیا کے فتخب از کیا میں ہے۔

علی بن عاصم کا قول ہے کہ اگر آدھی ونیا کی عشل ایک پلہ میں اور ابوصنیفہ والنظیمیے کی عقل ووسرے پلہ میں رکھی جائے تو ابوصنیفہ والنظیمی کا پلہ بھاری رہےگا۔
علامہ ذہبی نے اوم ابوصنیفہ والنظیمی کو ان حفاظ حدیث میں شہر کیا ہے جن کی بابت لکھ ہے کہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جوعلم نبوی بیٹے تین کے حال ہیں اور جن کے اجتہاد پر تحقیق احادیث میں احتماد کیا جاتا ہے۔ (تذکرہ) علامہ ابن خلدون مقدمہ تاریخ میں کھیے ہیں فی حدیث میں امام ابوصنیفہ والنظیمی کا کبار جہتد این ملاون مقدمہ اس سے تاریخ میں کھیے ہیں گوا ہے کہ آپ کا فدہب محدثین میں محتر مجماحاتا ہے ۔ حافظ ابوالحاکن اس سے تابت ہے کہ آپ کا فدہب محدثین میں محتر مجماحاتا ہے ۔ حافظ ابوالحاکن مشتر کی مان اور حفاظ محدثین میں سے وشکی شاوی فریا تے ہیں کہ امام ابو حفیفہ والی ہیں افکار غالباس دی امت میں سے تھے ۔ اس کے علاوہ آپ کا جہتہ مطلق ہوتا ۔ جس کا انکار غالباس دی امت میں سے تھے ۔ اس کے علاوہ آپ کا جہتہ مطلق ہوتا ۔ جس کا انکار غالباس دی امت میں سے مسف نوت و عربت اور قباس بات کی شہادت ہے کہ آپ علوم قرآئیہ حدیث فرا سے بخیر مسف نوت و عربت اور قباس بات کی شہادت ہے کہ آپ علوم قرآئیہ عدیث فرا سے بخیر مسف نوت و عربت اور قباس بات کی شہادت ہے کہ آپ علوم قرآئیہ عدیث فرا سے بغیر مسل کوئی جہتہ تبیس موسکا ۔ (عقد الحمد شون اللہ فرائے ہیں ہونکا ۔ (عقد الحمد شون اللہ فرائے ہوں کوئی اللہ فرائے ہوں کے بغیر وال

#### فلأنده

صافظ ابن جمر و الشخیر فره تے بیل که ام صاحب و بیشند کے تلافہ و کا شار د شوار ہے۔ آئمہ اسلام میں استے شاگر دو تلافہ و کسی اور امام کے نبیل ہوئے علامہ کردری نے آٹھ سوفقہا اور محدثین کو آپ کے تل فہ و میں شار کیا ہے۔ ابن جمر کی و شفطند کہتے ہیں کر جس طرح فقہا و میں امام ابو یوسف وا ، مجمہ وا مام زفر اور امام حسن بن زیاد و مشجیم وفیرہ ہیں ای طرح محدثین میں عبد اللہ بن مہارک نیٹ بن سعد المام ما لک اور مسعر ش او م ا یوصنیفه میرانسید کی نظیرتین (عم سے مراداس دور پس عم صدیث بھی ہوتا ہے)

الم او م ا یوصنیفه میرانسید کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمیاں رفیالتہ سپنے زمانہ کے وہ م تھے اور س کے

عدا وہ شعبی میرانتہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمیاں رفیالتہ سپنے زمانہ کے وہ م ایوصنیفه میرانسیوی مینی اسپنے دور میں ہے مثال تھے اور فرویا کرتے تھے کہ وہ م ا یوصنیفه میرانسیوی کے اسپنے دور میں ہے مثال تھے اور فرویا کرتے تھے کہ وہ م ا یوصنیفه میرانسیوی کی مام شافعی میرانسیج فرماتے تھے کہ جس کو فقہ کی معروف منظور ہور وہ امام اعظم ا یوصنیفه میرانسیجی اور ان کے شاکردوں کا دامن میکڑ ہے۔

معروف منظور ہور وہ امام اعظم ا یوصنیفہ میرانسیجی اور ان کے شاکردوں کا دامن میکڑ ہے۔

#### امام صاحب برشيبه كى تابعيت

امام صاحب بول النفيد كي آغاز شباب تك چندمحابر حيات تع جي معنرت الس بن ، لك والنوز جوحضور من و الما كان خادم خاص عقد ٩٣ جرى الى وفات بالى-بولفیل عامرین دانشه نے ۱۰۲ اجری عبداللہ بن بسرالماز تی نے ۹۲ انجری میں وفات یا گی۔ ببر رهال جمہور محدثین و محققین کے مزو کے بدیات مسلم ہے کہ اہ مصاحب نے آ تخضرت مِشْنَوْنِیْ کا جمال پینمبری و یکھنے و لول کے دیدار سے عقیدت کی آ تکھیل روش کی تغییں۔ جمہور محدثین و محققین کا اس پر اتفاق ہے۔علامہ ذہبی وکی بھیے فرماتے إلى كداه م صدحب في حضرت إلى بن و لك بنائلة كويار بارد يكحار في الاسلام حافظ ابن تجر لکھتے ہیں کہ اوم الوحليف والله كان كروائے مل كوف مل كي سحاب كرام جمع تھے۔ البذاامام صاحب كاطبقة تابعين من مونا فابت شده حقيقت ہے۔ بيفضيلت ويكرائمه یں سمی کو حاصل تہیں ہو تی۔ امام مالک وامام اوز اعی نے فرور یا کدامام صدحب والشیجہ نے ۲۷ صی پر کرام وکی پیامین کود مکھا ہے۔اس سے تمام محدثین کہارمشل حافظ این جحرا عد مدذ ہی علامہ نووی وی الدین عراق ابن جوزی دارتھنی پر مطیخ وغیرہ نے ۱۸م م حب برات ی تابعیت کوشلیم کیا ہے اور حصرت امام کا متعدد صحابہ کروم ور المام کا حاع ابت ہے۔

ا سلامی تعامیات کی کی اسلامی تعامیات کی کی استان کی استا این کدام ورصونیاء میں نفیس بن عیاض اور و وُد طائی برسیم جیسے میرکو سے کی استان کی برسیم جیسے میرکو سے کی کی ک

ش گردی کا شرف حاصل ہے ا، م صاحب والتے ہے اپنے محاب و تلدندہ کی ایک مجاب و تلدندہ کی ایک مجلس مرتب کی تھی جو چ لیس ارکان پر شتم لی تھی۔

آپ کے متعمق بشارتیں

نی سے اللہ اللہ اللہ مدی قبل ای حصرت ادام اعظم جالات کے متعلق بث رت وی تھی۔

بخاری وسلم اورابولعیم نے حفرت الوہریرہ بنوائند سے طبرانی نے حفرت عبداللہ بن مسعود بنوائند سے آخرائی نے حفرت عبداللہ بن مسعود بنوائند سے آخفرت سے خفرت الوہریدہ نیا کی ہے کہ آپ نے فرہ یائسو کان العلم بالفویا لمت اوله اس من ابناء فارس اگر علم ثریا کے پاس بوتو فارس کے باکھ لوگ اس کو حاصل کرلیں ہے۔ آپ سے ان ایک اس بیعن گوئی کے ولیس مصداق علامہ سیوطی بن جرکی بر شنایم اور عام عمد ہ نے اہم بوطنیفہ و بین جرکی بر شنایم اور عام عمد ہ نے اہم بوطنیفہ و بر شنایم کو قرار دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ بر شنایم ایس کی کنن میں لکھتے ہیں۔

فقير كفت امام الوحنيف والطيخ ورس تحم داخل است

امام صاحب وطنيني كاعلى مرتبه

ا، م دکیج فرات بین کدیل کی عام سے نیس ملاجوامام ایوطنیف مراضی ہے اللہ اور ان سے بہتر نماز پڑھتا ہو۔

نظر بن شمیل کہتے ہیں کہ فقدے وگ غافل تھے تو مام صدحب ورا شھیے نے بیدار کیا۔ اس کو مرتب و مخص کیا۔ مفیون توری نے ایک شخص سے جوامام صاحب ورائی ہے کہ کہس سے والی آیا تھا کہ فرمایا ''روئے زمین کے سب سے برے فقیمہ کے پاس آرے ہو''۔ خارجہ بن میتب اور عہداللہ بن مہارک کا بیان ہے کہ عم وعقل کے پاس آرے ہو''۔ خارجہ بن میتب اور عہداللہ بن مہارک کا بیان ہے کہ عم وعقل

"גול"

، اعظم مخطیجه. اس اعتبارے حائصہ عورت پرنماز کی تف واجب ہمونی جا ہے نہ روز و کی لیکن بٹس روز و تن کی تفنا کا قائل ہوں "سیڈ ٹا امام باقر اٹھے اور ا، م عظم سیٹیانی چوم کی۔

ا، م ابوحنیفه مخطیحیه ایک مدنت تک ان کی خدمت میں رہے اور فقداور حدیث وعم حاصل کیا اور سیّد تا امام با قرکی رفاقت کے بعدا، م جعفر صاوق ہے بھی بیست و نم رہا۔

مروان کے دور حکومت میں جب برید بن عمر وکوف کا گورزم ترر ہوکر آیا تواس نہ ا، م صاحب کوافسر فزانداور میر فشی مقرد کرتا چا ہا ا، م صاحب نے انکاد کیا تو اس فیسم کھا کرکیا کہ متفود کرتا ہوگا گریا لگار پر قائم رہے ۔ بزید نے خصہ میں آ کر حکم دیا لوں کوڑے ہر روز لگائے جا کیں ۔ حکم کی تھیل ہوتی رہی لیکن یہ سزا مرد آ ہی کواپتا ایسلہ بدلنے پرآ ماوہ نہ کر کی ۔ بالآ فرطالم ہی کو جھکٹا پڑا اور بہ حکم واپس نے لیا گیا۔ اس وقت امام صاحب کی والدہ زیرہ تھیں۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے جھے اپنی تکلیف فاچندال خیال نہ تھا۔ بیر رفح ضرور تھا کہ اس سے والدہ کو صدیمہ وتا ہے۔

۱۳۹ اجری می خلیفه منصور نے بغداد کو پاریخت قرار دیا اورا مام صاحب کوهب ایا ۔ تجابہ نے اس تعارف کے ساتھ دربار میں چیش کیا۔ و نیا جس آئ جیسب سے بڑا ملے ۔ تجابہ کے ساتھ درکا عہدہ تجویز ہو۔ آپ نے فر مایا '' میں قابیت جس رکھتا'' منصور نے خصر بیں کہا۔ ''تم جمو نے ہو''۔

المام صاحب نے فرمایا۔" اگر بیل جمونا ہوں او بیددوی بدشر ہے ہے کہ بیل عہد ہ ضد کا الل نہیں کیونکہ جمونا شخص قاضی نہیں ہوسکتا "۔ تمايت

حضرت امام اعظم والشطية زمد وتقوى علم وعمل فهم وفراست كاسم چشمہ تھے حق کی جہ بت ورباطل ہے عملی طور پر فکرانے بی ججبی ججبیک محسوں نہیں فر ، تے تف چنانچہ خاند ن نبوت بیل واقعہ كر بلا كے بعد متعددافراد نے ، نقل ب حکومت كى كوشش كى حضرت محمد وانعنس الزكيہ نے مدينہ بیل اور ان كے مشورہ ہے ان كے بھالى ابر ، جيم بن عبداللہ نے كوفہ بیل منصور كے خلاف علم حريت بدندكي تو ، وم صاحب واست ابر ، جيم بن عبداللہ نے كوفہ بیل منصور كے خلاف علم حريت بدندكي تو ، وم صاحب واست اللہ بے برماان كى تائيزكى۔

حضرت ستيدناا مام باقر منافقة كي خدمت مين حاضري

امام اعظم مینشید! ''عید ذا بالله- حدیث کی مخالفت کون کرسکتا ہے۔ آپ تشریف رکھیں تو پچھ عرض کروں''۔ سیّد ناامام با قریناتیو آرام سے تشریف فرما ہو گئے تو یوں گفتگو ہوئی۔

امام اعظم م الشير "مردفعيف ب ياعورت"

امام با قر زلائد معورت

امام اعظم مجھنے . '' وراثت شم رد کا حصد زیادہ ہے یاعورت کا''

امام و قروی الله "مردکا"

امام اعظم مختصی . "مس قیاس لگاتا تو کہنا کد مورت کو زیادہ دیا جائے کیونکہ دہ ضور ہے "

ضعیف ہے"

# عبد معراج النبي طفيعية المرجب الرجب

بدوه مبارك ومقدى مهيند ب- جس من حضور مرور كائنات مظالية حريم حق ے عشری سے مشرف ہوئے۔اس ماہ مبارک کی ست کیسویں شب میں چیریل اجن الم بہتنی وٹ ک ورجنتی براق ہے کر امارے آتا کے نامدار جناب احد محتبی محمد مصطفی الله كى خدمت يل حاضر موت فواب راحت يل يا بيداركر في كيل وباي ا فوری پُر آ ب کے مبارک تکوؤں پر مدے آئے تھے تھی عرض کیا کہ اللہ تعدال نے یا وفر مایا بآب نے جنتی لباس بہنا اور براق برسوار موکر مکر مدے رواند ہوئے۔رائے کی • ب كومد حظه فر ، تے بیت المقدل مہنچ و ہال تمام انبیائے كرام مبلطم عاضر تھے۔ پ نے امامت فر ، کی رسب نے افتدا کی۔ اس طرح دور کعت نماز ہا جماعت ادا ، لی کھرز مین وآ سان کی ورمیانی کا سکات کا تفصیل مش مدہ فرمائے تاری و ہوائی کروں ، موركرتے موسة آسان اول ير يہنيے۔ آسان اوّل مل عفرت آ وم فاليلا ب ، قات مول رومرے میں حضرت بجیل وعیسی تیسرے میں حضرت موسف معلسلم ۔ مدقات ہوئی۔ ای طرح ساتویں آسانوں کی سیر کرتے قدی نفوس انبیائے کرام ۔ ماد قاتیں فرمائے۔ سدرہ النشی پر پہنچے۔ جبریل این غالیلائے عرض کی۔حضور و ماليا كاف اجازت والل حضور مطفي آيا في الرايا

#### 

منصورے قتم کھا کر کہ کہ قبول کرنا پڑے گا۔ آپ نے قتم کھا آئے ہو۔

ندکرول گا۔ '' تجاہد نے کہا''۔ بوصنیفہ! تم صیفہ کے مقابلہ بلی قتم کھاتے ہو۔

فر ایا ہاں اکیونکہ امیر الموشین کوشم کا کفارہ اوا کرنا میری نسبت آس ان ہے''۔
عظم ہوا قید ف نے بیسیج ہو کہی۔ چارس کی قید و بند نے اہم صاحب بہوں م کو کم کرنے کی بج نے زیادہ کی توجد ل ہوش بی کے ججونے کرووغا کے واس بی بیاہ وُھونڈ کی وران کو بے فیمری بیل زہر داوا دیا۔ نہر کا الرجھوں ہوا تو سجدہ کیا۔

میں بناہ وُھونڈ کی وران کو بے فیمری بیل زہر داوا دیا۔ نہر کا الرجھوں ہوا تو سجدہ کیا۔

میل بارنی نے جانزہ بیل تقریب کے میر دکر دی۔ تاریخ وف ت رجب میاہ جرگ ہے۔

پڑھ کی اور عصر کے قریب وُن ہوئے۔ وُن کے بعد بھی بیل ون تک لوگ نماز جنارہ پڑھ کے بعد بھی بیل ون تک لوگ نماز جنارہ پڑھے دسیے۔

پڑھ کی اور عصر کے قریب وُن ہوئے۔ وُن کے بعد بھی بیل ون تک لوگ نماز جنارہ پڑھے دسیے۔



تفروری منون معزات فعد واربعد کے متعنی موضوع کے لوظ سے بہاں بہت ہی مختمر کنظولی گل سے اگر آ ہے میں برکرام وضف وراشدین بڑی تھا تین کے حالات زندگی اوران سے دیلی ولی کارناموں نے حول اسمام میں ان کا مرتبہ ومقام اوان کی شان کے متعنی مقصل و عالی پڑھنا جا ہیں تو مصنف کناب نیز کی تابیف ' شان صحابہ بڑی تابیع '' کا مطالعہ کے بھی ایمان تا زوج جائے گا۔ کما ب '' شان محابہ ٹری تا ہوجائے گا۔ کما ب '' شان محابہ ٹری تا ہوجائے گا۔ کما ب

# ت المقدي

بیت المقدس جاتے وقت ایک مقام میں جبریل این فائیل نے عرض کیا۔
ول اللہ بین فائیل میں اثرین اور تمازادا فرما ہے آپ جب تمازے فارغ ہوئے
موض کی کرحضور بین فائیل جانے ہیں بیکون ی جگہ ہے؟ فرمایا نہیں ۔عرض کیا بیر طیبہ
فرم کی کرحضور بین فائیل جانے ہیں بیکون ی جگہ ہے؟ فرمایا نہیں ۔عرض کیا بیر طیب
فرم کی کہ حضور واقف ہیں فائیل نے عرض کی ۔ آپ نے تمازادا فرمائی ۔ بعد فراغت
میں کیا کہ حضور واقف ہیں بیکون ی جگہ ہے؟ فرمایا نہیں عرض کیا بیر شہر مدین ہے
میں حضرت شعیب فائیل تشریف فرم ہے۔ پھرایک مقدم ہرعوض کیا کہ سواری ہے
کی تشریف لاکر نماز اوا فرما تیں ۔ چنا نچہ آپ نے نمازادا فرمائی ۔ جبریل ایمن فائیل پہر ایمن فائیل ہے۔ عرض کی کہ حضور جانے ہیں بیکون میں مقدم ہے؟ فرمایا نہیں عرض کیا اس موضع کا ہے۔ عرض کی کہ حضور جانے ہیں بیکون میں مقدم ہے؟ فرمایا نہیں عرض کی اس موضع کا اس سفر ہی بعض گن ہوں کی مزا بھی آپ کودکھ گی گئے۔
ام ایس سفر ہی بعض گن ہوں کی مزا بھی آپ کودکھ گی گئے۔
اس سفر ہی بعض گن ہوں کی مزا بھی آپ کودکھ گی گئے۔

# . كوة شداداكرنے كى سزا

حضور مرور عالم تورمجهم منظ آن کے کھا سے لوگ طاحظ فرمائے جن کی صرف اور کا بیں چھی ہوئی تغیس اور جا نوروں کی طرح چررہے تھے۔ کانے جبنم کے گرم پھر صارے تھے۔ فرمایا بیکون ہیں؟ جریل این فالیسا نے عرض کیا بیرو ہوگ ہیں جوز کو ہ اندکرتے تھے۔

# نا کاری کی سزا

میں میں عمرہ داور عورت مد حظہ فرمائے جن کے دیکھوں میں عمرہ ایکا ہوا کوشت مجود ہے اور کی کھا بدیودار کوشت ہی سامنے رکھ ہوا ہے۔عمرہ کوچھوڑ کر کے بدیودار

#### اسلامی تقریبات کی گرگز (220

کوئی صاحت ہوتو ہیں کروتا کہ بارگا والہی میں چیش کردی جائے۔ عرض کیا درخو ست ہے کہ روز قیامت جم کو اچ زت ہے ۔ پند بر دؤل کو بل صراط پر بچھا دا تا کہ ان کے اوپر سے حضور منظم تین کی است گزر ہے اور پل صراط کی تکلیف سے محض رہے ۔ بالا خررف رف بی لین کیک ابر حاضر ہوا۔ اس نے عرش پر پہنچایا۔ شرف جم کا اس ہے جا اس خطر فر اگی ہے۔ دات اللی ف ہری آ تھول سے ملاحظہ فر الی ۔ بیدوہ دوست ب تاتی مت نہ کسی کو ملے اور نہ آج تک کسی نے پائی۔ جبریل میں فائیل کی درخو سے جسی منظور ہوئی محضوص دن یا مت سے اور دات ہی دات جس میں فائیل ہوئے۔

شب میں بیت المقدل جانے کا تذکرہ واپسی پر بیان فرمایا۔ کفار مکہ نے ۱۹ ندكيا\_ بيت المقدس كى نش نيار وريافت كيس تؤمنص بيان فره كيس مركف رف اس. بایس خیال یقین ندکی کیمکن ہے کس و مکھنے والے سے بدنشا نات سنے ہول اور بی كرويا \_اس ستة راسية كے حالات معلوم كئے \_ارشاد فرمايا جاتے يك ايك الأفله ، گزرے۔ براق کی چک دمک ہے اس کے اونٹ بدیکے۔ ان ش ایک بھاگ عًا كب بوكميا \_قاف والور كوش في بى اس كايد ديا واليى ش ايك دوسر عاقا الله یر گز رہوا جوسور ہاتھ وہال یانی کا یک برتن ویک جو کی چیز ہے ڈھکا تھ ڈھکٹا علیجہ می اور پانی بیا۔ بیقافلدال وفت فلال راستے سے گزرر باہے۔اس کے آگے آگے ا مائل بدسیایی سفید اونث ہے اس پر دوخور جیاں ہیں ایک سیاہ دوسری سفید مکر مائل سغیدی فورالوگ اس راستے کی طرف دوڑ پڑے۔ ارشادِ والا کے مطابق ایک تا ا ما۔جس کے آ گے آ گے ویدائی ایک اونٹ مدر پہلے قافے کے متعلق بیان کردہ بھی ان سے دریافت کے رکیونکدان کے علم بیس آ کی تصاس سے ان کی تقدیق ليكن كفار كمدكي قسمت من وولع ايمان نديقى -اس لت ايمان لان كي بجائد كك وليدين مغيره في كبتاتها كديه جادكري \_ (معاذالله)

گوشت کو کھ رہے ہیں۔فر مایا بیکون ہیں؟ عرض کیا بیدہ مرد ہیں جنہوں نے اپنی عدر بیو ایول کو چھوڈ کرغیر عورتوں سے ناچا کر تعلق پیدا کیا تھ وربیدہ عورتیں ہیں جنہوں ۔ اپٹے شو ہر کے سواغیر مردوں سے ناجا کر تعلق پیدا کرلیا تھا۔

سودخور کی سزا

آپ نے ملاحظہ فرمایو کہ ایک خون کی نہر ہے اس کے پی بی ایک وی ہے جب کن رے کے قریب آتا ہے تو کن رے سے ایک فحض اس کے مند پر پیقر ورتا ہے جس سے وہ بی نہر بیں بی نی جاتا ہے پھر کنارے کے قریب آتا ہے۔ کنارے و رشخر پھر پھر مارتا ہے جس سے وہ نی نہر ہیں بینی جاتا ہے۔ طرفین سے بیای کس جورہا نہ فرویا بیکون ہے؟ عرض کی بیرو ہی نے جود نو بی سود بیتا تھا۔

غيبت كيسزا

آب نے کھا ہے لوگ بھی الاحظ قرائے جن کے ناخن تائے کے ہیں۔ ا ے اپنے مند اور سینوں کو کھسوٹ رہے ہیں۔ قرماید بیرکون لوگ ہیں؟ عرض کیا " بیانید ۔ کرنے والے ہیں''۔

یے مل داعظین کی سزا

آپ نے پھھا سے بھی ملاحظ فرہ ئے جن کی زبائیں ،ور ہونٹ او ہے کی تینی و سے کا نے جارہے ہیں۔ دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل ایس فالیلائا نے عوام ک'' بیآ ہے کی مت کے ہے مل واعظ ہیں''۔ اللہ اکبراور جو بدعم موں ان کا کیا '' ہوگا۔ (سیاذ ہانہ)

جھوٹ کی سزا

انبيا وكرام بالسلام كي فواب وي موتع إن اي واسطال بل فلك وم

عید میل دالنی مینی آن شب برأت شب معراج ادر لیلة القدر کے مواقع برخف ب غال کر دینا عبادت نہیں ہے۔ آتش بازی ایک نہیت ہی فکروہ رسم ہے اس کا س رزم ہے ۔ عید مین دلتی مینی آن آن کے موقع پر می لس ذکر دوعظ اور خوش ومسرت دشوکت اسلام کے اظہار کیلئے چراغال کرنا جا نزے شرک و بدعت نہیں ہے۔

اصل بیہ ہے کہ جنول یا چری نی کسی مقصد سی کے کیا ہونے چاہیں کے مقص جنول اللہ کا دیا یا چراغال کردیا اور فرض نماز کی پرواند کی تو یہ نمائش اند زجیب کہ عبد میں دالنجی جی ایک جا کے جاری جن الرفرض نماز کی پروانہیں کرتے۔ کیونکہ درست قر ریائے گا۔

اوس عید میں دالنجی مطیفہ آنے کے پاکیزہ اور مقد س جنوس کو اب عوام نے کھیل تہ شاہور اللہ کی دعریانی کارنگ وے دیا ہے جواس مقد س جنوس کے ماتھ بدترین تھم کاظم ہے۔

اید میلا دالنجی مطیفہ آنے کے جنوس کو ان خراف ت دور غیر شری حرکات ہے پاک ہونا یا ہے جاری کا دانہ کی مطافرہ ہے۔

اید حیلاس نکا لئے عید میلا دالنجی مطافرہ ہے۔

اید اللہ تعالی میں عمل کی تو فیق عطافرہ ہے۔

ایر اللہ تعالی جمیں عمل کی تو فیق عطافرہ ہے۔

#### شبمعراج

عل وت قرآن کریم و کرالی اور حضورا کرم مینی قیانی کی بارگاه عالی بیل بدید در ۱۰ وسلام بهیجنا چاہیے اورا گرانو فیل بولو حضورا کرم مینی تینی کی دوح مبارک کوایسال وا کسیے عمر وشم کا کھ ناغر با ویش تقسیم سیجیئے اور حاجت مندول کی الدادواء نت سیجئے۔

#### ۲۲رچپ

۲۲ رجب المرجب کو حضور سیّد تا ۱۱ م جعفر صادق وَقِیْقدا کی فاتحد کا روائ مجل ہے۔ جنہیں کوئڈ وں کی نیاز کہتے ہیں۔ یہ بھی ایصال ٹواب کی ایک شکل ہے جوسمہ یصار ٹواب کر تا چ ہیں کر کتے ہیں ج نزیم لیکن ایسی قیود جن کی کوئی اصل ندہوں سے پچٹا جا ہے۔



# يوم حضرت خد يجة الكبرى والنوي ١٠ دمضان المبارك

حضرت فد بجہ بڑا تھا انواج مطہرات میں ایک بلند درجہ رکھتی ہیں کیونکہ یہی حضور سرورہ م فورجسم میں گئے تھا کہ قال محرم راز ہیں اور ابتدائے وہی کے موقع پر آپ ک حضور ملے تھا کہ ورق کے پاس لے گئی تھیں آپ کا نام خد یجاور قب ط برہ ہے۔

مصفور ملے تھا کہ کہی مقدس فی فی ہیں۔ آپ کی ولدہ کا نام فاحمہ بنت زائد ہے والد کا نام عامر بن اول ہے۔

جناب فدید می واقع تا جرو تھیں۔ آپ نے بحضور نبوی میں تیکش کی گرآپ

میر وال تجورت ش م تک لے جا یا کری تو یس ایٹا غلام میسر ہ آپ کے ستھ کردوں۔
مفور منظر تی نے منظور فر مایا اور آپ، شی ہ تجارت لے کر بھر ہ تشریف لے گئے ۔ فد
کی شان تی م، وافر وخت ہوگی ور مکہ میں واپسی پر جب نفح کا حس ب کی گی تو چنن نفع
پہلے ہوا کرتا تھا اس ہے دگر ہوا۔ حضرت خدیجہ والی بہت خوش ہو کی ورجتنی رقم
مضور وظئے تیا تے مقرر کی گئی تھی اس سے اعض عف نذر کی۔ اس کے بعد آپ حرم
اور میں وافل ہو کی ۔ پارٹی سودرہم میر مقرر ہوا۔

عفیف کندی کہتے ہیں۔ ش ز ان جہ بلیت ش مکہ آیا۔ اپنی بیوی کیلے عطر ور کپڑ اخرید نے کیلئے ش عباس بن عبدالمطلب کے پاس خبر گیا۔ بیری نظر کعبدی طرف تقی میں نے دیکھا کہ ایک جوان آیا اور قبلہ زُخ کھڑ اہو گیا بھر ایک لڑکا آیا وہ اس جوان

بھی حضرت خدیجہ والبحہ نے خالق کی عظمت اور بندے کی عبدیت کو واضح فرہ ویا۔ اس کے ساتھ آ ب نے جرئیل ملیالا اور حضور مالیالا برسل م کباجس سے و سلح مواس م کہنے دورسان م پہنچ نے والے دونول کی سد متی کی دعا ما نگنا چاہیے۔

حفرت خدیجه مالی کی مجلی شود کی افدان زراره کی سے مولی اور دومرے مداورہ رث پید ہوئے۔ بوباندے انقال کے بعد آ بینتی بن عائد محروی کے عقد ش آئي ان ش ے يكرك بنام بند بدا بولى -اى سے " پ أم بند ك ن م سے بکاری جاتی تھیں عقیق کے نقال کے بعد معفرت خدیجہ مال سندامرسین النظامة كاعقد لكات من آكير برا وقت عضور النظامة كالمرم رك ٢٥ برى اور معرت فدید وقائلی کی مرم رک ٢٠٠٠ سال کی می دهنرت فدید مناه، نکاح کے جد ۲۴ برین تک زندہ رہیں۔ بن کی زندگی ٹیل حضور اکرم میسے آتیا نے دوسری شادی ٹیس قر انی حضور سند اللے سے چھ دل دیں ہوئیں۔ دوص جبز دے جو کہ بچین ای میں انتقال كريك اوري رصاحبزاديال حضرت فاطمه أندنب أرقيداد كلشي وي م

حفرت م اومنين فد ي سكيري في ي عضور مرور به م ورجهم مع ي ول ب انتها محبت بھی ۔اں کی وفات کے بعد آپ کامعموں تھا جب بھی گھر میں کو کی جانور ون جوتا تو آب من بي المرات فديد خاتم ك منه و لي مورتول ك بال كوشت ضرور بيجو تي في حضرت ما كشر والهي فره في مين كد جيمي حضرت خديجه والهي يربهت رشك آتا تفاادراس كى وجدريقى كة حضور والطيئوة بميشدان كاد كرفراه كرت عهد كيب وقعد من نے اس برآ ب کو بھی کہ کہ تو حضور من ان نے فرمایا: خدا نے جھے خدیجہ باتھ کی محبت وی ہے۔ (مسلم شریع نفس فدیجہ) ایک مرتبہ حفرت عا کشرصد یقد بالنجا نے فرمایا "ب ایک برها کی یاد کرتے میں جو کدمر چک بیں۔استیعاب میں ہے کدائ كرجوب يل حضور مصر الله في فرها.

ے وائی کھڑا ہوگ چر کے عورت آئی وہ یک ان کے بیتھے کھڑی ہوگئے۔ اس فے عبس ے کہ میر خیال ہے کوئی انقلاب آئے وال ہے عبس نے کہا ہا تمہیں معدم مونا چ ہے کہ جن کوئم نے نماز پڑھے و یکھ ہے۔ یہ جوان میرے سینے مگر بن عبد اللہ ال \_ يراكا على الوطالب ك بين إلى \_ يركورت كد يفي الله كى زوج فد يجد والني ال مير ع بينيج كاخيل بكراك كاوين الها في بوه جو يكوكرت إن خدا كرهم ے کرتے ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہےروئے زشن پران مینوں کے سوااس وین کا كوئى بابندليس ب- (مبقات بن عدم ان ٨) ك واقعر الى وقت كاسمام ك كيميت واصح موتى إلى ايسودت شن معزت خديجه والي حضور والحيدة كى بم خيال اورغمگسارتفین به

أيك مرتبه حضور مطيئة تين فرمايا خد يجد والغي جبريل عاليلة جهد ع كد محت بي كرتم كوال كاسدم كاني دول دور جنت يل موتيول عند بيخ اوسة كمركى بشارت ووں \_جس ش شوروشغب محنت و تکلیف کا گذرنه دوگا۔ (امابیس ۵۴)

دوسری روایت جناب اس مالند سے اس طرح مروی ہے کہ حضور ملتے اوا ب قر مای خدیجہ مختلف میرے یوس جرس مالیا آئے ورکھا کا التد تحالی خدیجہ روانی پر سلام الليجة برمضرت عديجه فالثنهائ جواب ش كهرانً السله هو السلام وعلى جيرتيل المسلام وعليلت يارسول الله السلام عدمد بن جراس صرعث ك شرت مل لكية بيل حضرت فديجه والتي كاجواب الله هو السلام حضرت فدي عِنْ کُنْم وفر، ست پرد، مت کرتا ہے۔ (صی بہکرام بِنْ اللّٰمَ اللّٰمِ مَارْ مِیں اَلسَّالامُ عَدی الله كبرك يت من حضور والمنظمين في كي اور قرما كدامتدت في كانام اى سدم ب ال كى جكداستى ت لتدكيو) حفرت خدى والله في فراست سى مجولي الله تعالى ب سلام بھیجنامت سب میں كيونك المدتول سے توسلائتى مائلى جوتى ہے - كويااس دوريس

#### لوم بدر ے دمض ن اسیادک

بدر کے میدان پس کے طرف کفار کا شکر جرارتھ اور دوسر کی طرف صرف بین سوتیرہ ( ۳۱۳ ) شمع نبوت کے پروائے بیچے۔ جن کیلئے سامان حرب اورافرادگ کثرت وقلت سے قطع نظر بخت آئر مائش اورامتخان کا وقت تھا کہ متفا بلے پران کے قریبی اعزا حتی کہ باپ کے مقابلے پر بیٹا اور بھ کی کے مقابلہ پر بھائی تھ گراسدم کی عظمت وسر بلندی اور خدا اور رسول کی محبت تمام رشتوں سے بال ترتھی۔

کارمف ن المبارک اجری جمعة المبارک فیصد کن اور تاریخی ون تھا۔ جنگ کی شب سرکار مدینہ منظم آنے بارگاہ خداوندی ش مجدہ ریزی اور تفرع وزاری شل کر اری استفراق اور تحویت کی بید کیفیت تھی کہ کا نکات عالم کا او جھا تھ نے والے شانوں ہے اکثر روائے مبارک گرتی رہی ۔ یہ کیفیت و کیے کر حضرت صدیق اکبر دوائے مبارک گرتی رہی ۔ یہ کیفیت و کیے کر حضرت صدیق اکبر دوائی المبارک گرتی استحاد کی الدر توائی کے سے رسول ہیں ۔ نے بارگاہ رساست میں عرض کیا کہ حضور آپ مطبق آنی آنا اللہ تو لی کے سے رسول ہیں ۔ اللہ تو لی اینا وعدہ یورا فرمائے گا اور مسمانوں کو فتح تصیب ہوگ ۔

نماز فجر کے بعد حضورا کرم میں آئے آئے اپنے جاشاروں کی صف بندی فر اگی۔ ون سے انسانیت کے میں منفروس ساں رہ بدین کی صفول کوآ راستہ کرتے جاتے تھے اور ساتھ دشمن کے نامور سرواروں کی موت کی ٹوٹن گوئی کرتے جاتے تھے کہ الاجہل عشہ وامدیو غیرواس مقدم پر مارے جائیں گئے ہوگئے تھے کہ الاجہل عشہ وامدیو غیرواس مقدم پر مارے جائیں گئے ہوگئے تھے کہ والدان قریش

#### اسلامی نفریبات کی چیک کی اسلامی نفریبات کی ایکان کی ایکان

جب لوگوں نے میری کافریب کی تو ضدیجہ وظافی نے میری تصدیق کی۔ جب

وگ کا فریضے دہ اسلام رکیل ۔ جب میرا کوئی معین ندتھ انہوں نے میری مددی۔

الغرض حصرت ضدیجہ وظافی کی شن بہت ارفع واعلی ہے اور جونست آپ کو
حضور مطفی کیا ہے ہے دہ کسی کوئیس ہے۔ حضور مطفی کیا جو پکھ فرہ نے حصرت خدیجہ
وظافی اس کی تصدیق کرتی تھیں۔ بیرجا ت آپ کی ہرز ماند میں رہی۔ بعثت ہے قبل

بھی ور بعثت کے بعد بھی اور نبوت کے آٹھویں سال اجرت ہے تیل برس قبل دہ
رمضان میں دس محرم سرار نبوت نے بھی ۵۲ سال دف ت پائی قبل ان سے کا مدفن ہے۔

带 碧 雅

مید ن کارزار میں جبریں امین عایدالا کی قیادت میں فرشتوں کا نرول کفار کا اسلمانوں کو پنے سے دو گنا دیکھا۔حضور میٹی کافٹی است مہارک ہے ہوئی منگریوں کا کفار کو مجروح کرنا۔ سرداران قریش کافٹی ابوجانا۔ مسمانوں کی لئے وکا مرانی ادر کفار کی شکست پر شنج ابوا۔ کفار مکہ اسریہ پاوک رکھ کر بھا گئے ستر مارے کئے استر گرفتار

می ہدین میں سب سے پہلے جس خوش قسست صحابی کوشہ دت می وہ حضرت عمر خوار کے غدم تھے۔

معرکہ بدراس م کیلئے نقطہ عروج ٹابت ہوااوراس سے نہ ہی وہ کی حاں ت پر دور رس نتائج مرتب ہوئے۔ بعثت نبوی مشکے آنیا کے بعد حقیقتا بیاسلام کی اش عت و سر بدندی کی جانب پہر قدم تھا جس نے کفر کی توت کوشتم اور کفار کے زعم باطل کوحرف غلط کی طرح مناویا۔

لھرت خداوندی نے مسعی نوں کو سرفراز کیا اور مسعی لوں نے ٹابت کردیا کہ وہ راہ حق میں اعداد و شہر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ دنیا کی بودی طاقت جادہُ حق سے نہیں ہٹاسکتی وہ فتح د فکست ہے ہے نیاز جو کرائی طرح لڑتے ہیں کہ فتح و کا مرانی ان کے قدم چوہتے پر مجبور ہوجاتی ہے۔

امى بىدىكايسال تواب كىلئة قرآن خوانى كىلغة اورغرباءى حسب تونق الدادواهانت فرمائية ..



#### السلامي تقريبات کي 👢 👙 🛴 د 🛴 ( 33 ) 🏂

تھیک انہی مقامات پر ڈھیر تھے جن کی حضور مٹنے کرٹ نے نش ند ہی فریا کی تھی۔

سفار جنگ پرطرفین کے مردار مقاب پرسے ۔قریش کے مہدس، رعتبہ بن رسید کے مقابعد پر حفزت عبید می تواند متب بھائی شبہ کے مقابع پر حفزت عزہ ہی تا اور ولید کے مقابعد پر حفزت علی می تو آئے۔ حضزت عزہ بی تو اور حضرت علی تاہتہ کے نے یک بی وارش اپنے اپنے مدمق ال کوفتم کر دیار حضرت عبیدہ بی تو نے عتبہ کو شد پدر خی کی اور توریکی ۔ شد پدر خی کی اور توریکی زخی ہو گئے۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوگئی۔

قرآن کریم نے سورہ آل عمرال پارہ اور سورہ اندل پارہ ہیں معرکہ مدر میں نزول مد نکہ رحمت خداوندی ورعظمت رسول میشائین کا پرشکوہ تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ مید ان کارز رگرم ہونے پرحضور میشائین نے اپنے وست مہارک سے میسی بحر کنکریاں بھینکیں تھیں حق باطل پر غالب آیا کفار فکست کھ کرحواس باختہ سنے پاؤل بھا گے۔ مسلمانوں کو خدانے تصرت و کا مرانی سے سرفراز فرہ یا۔ قلت کھرت پر غالب آئی۔

معرکهٔ بدریش کل چوده مسمان (پی تی مها جراورنو انصار) شهید ہوئے۔ جنگ بدریش شریک ہوئے والے مہاجر محلیہ کر م رفتان اللہ اللہ کی کل لغداد چھیا کی تھی۔ ن بدریش شریک ہونے والے مہاجر محلیہ کر م رفتان اللہ اللہ معارض بن اکا برصحاب معد لیں اکبر فاروق اعظم عثمان فی علی امرتفای حضرت جزہ ازیدن مورف عبد اللہ بن مسعود عبیدہ بن الحادث عبد اللہ بن معود میں الحادث بیں۔ ویکن اللہ اللہ میں مرفعر سنت ہیں۔

روس سے مکہ بینے ہمسروں کے باتھوں زخی ہوئے اور مارے سے لیکن کفار کے سب سے بڑے مروارکودومحصوم بجاہدین معاذ بنائند ومعوذ بنائند نے واصل جہتم کیا۔

#### وفات

حضرت و تشرمد بقد وفات الله من تک حضور منظ آیا کے ساتھ و ندگی بسر الله جب حضور منظ آیا کا وصال ہوا تو آپ کی عمر شریف ۱ اسال کی تھی رحضورا کرم منظ آپ کے بعد حضرت و تشہ ۱۳۸ سال زندور ہیں اور ۵۵ اجری ہیں وفات پائی ۔ اس الت آپ کی عمر ۱۲ سال کی تھی ۔ وصیت کے مطابق جنت البقی ہیں دات کے وقت ان ہو کیں ۔ حضرت الا جریرہ وفائی اس وقت مروان بن تھم کی طرف سے حاکم مدینہ تھے۔ انہوں نے نماز جناز ویڑھ الی ۔

#### فضأتل

 ا) عقد ہے پیشتر ہے میری تصویر حصرت جبریل ایٹن مالیگا نے بھنور نبوی پیش کی (پیشومر قدرتی تقی جو کسی انسان کی بنائی ہوئی نہتی)

# يوم أم المومنين سيّده عا كشرصد يقد والنوي

م المونین سیده عائش مدایقه واژی حضور سید عالم مطاقی ک دومری مقدی فی بی بیس آم عبدالله حضور سید فی بیس آم عبدالله حضور سید فی بیس آم عبدالله حضور سید عام مطاقی آن نی رکی تقی بیس که آب که بها نیج عبدالله بن زیبر کو بغرض تحسیک بیم مطاقی آن نی رکی تقی بیس که آب که بها نیج عبدالله با اورتم آم عبدالله بحصور نبوی بیش کیا گیاتو حضور سید عالم مطاقی آن فر مایا بیع بدالله با درتم آم عبدالله بحصور نبوی بیش کیا گیاتو حضور سید عالم مطاقی آن فر مایا بیع بدالله با درتم آم عبدالله ی (افح الباری)

والد کا نام امیر المونین سیّد نا ابو بکرصد می بنانش ہے اور والدہ کا نام اُم رومان نسب بنت عامر ہے۔ جن کا انتقال ۲ ججری میں جوا۔

 ما آل کیا۔ بخاری نے منفرداً، ن سے ۱۵ حدیثیں روایت کی جی ۲۸ حدیثیں امام مسلم نے منفرد طور پر روایت کی جیل۔ علاء قرمات جیل کہ حکام شرعیہ کا لیک چوتی کی حصہ منر ت عدیشہ صدیقہ واللی سے منقول ہے۔ ترفدی کی حدیث میں ہے کہ صی پہکو جب مالی مشکل موال چیش آتا تو س کو حضرت عاشہ صدیقہ والتی ہی مل کرتی تھیں۔ تفییر مدین اسرار شریعت خط بت اوب اورانساب میں آپ کو کی ل حاصل تھا۔

حضور ملطی آئے آئے قرم یا مائشرصد بیند واٹھ کو کورٹوں پرایک فضیلت ہے جیسے " یوکو عام کھالوں بر (استیاب ۲۰۱۷)

حضرت بن عباس اور حضرت عروه والنافيات فره با بفرض حضرت عائشہ النافید کے اور قض کل ند ہوں آؤ بھی ان کی فضیلت و ہزرگ میکا فی ہے کہ سورہ کو رکی کا آپیش کی اور کھا تھیں ان کی فضیلت و ہزرگ میکا فی ہے کہ سورہ کو رکی کا آپیش کی ہا کہ ان کی خفت اور عظمت کے متعمق نازل ہو کیں جو تیا مت تک ہڑھی جا کیں گیر ۔ (سدالعاب س-۵ مقبقات بن سعد ج مسسم ) حضرت مسروق تا بھی کہتے ہیں۔ بخدا کی ۔ (سدالعاب س مقبقات بن سعد ج مسسم ) حضرت مسروق تا بھی کہتے ہیں۔ بخدا شل نے مالموضین عائشہ تعالی ہے ہوئے اور سے مزد سے مالموضین عائشہ تعالی ہے ہوئے میں ہے اگر تی مسلم ان اور امہات الموشین کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ صدیقتہ تقالی کا علم ان مردول اور امہات الموشین کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ صدیقتہ تقالی کا علم ان میں سب سے زیادہ ہوگا۔ (سیماس سے)

حفرت ابوموی کتے ہیں۔

مَا اشكَلَ عَلَيْهَا (أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ) حَدِيْتُ قَطُّ فَسَأَلُنَا عَالِشَهُ إِلَّا وحَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِنْمًا ـ (120)

ہم محایوں کوکوئی ایک مشکل وت پیش فہیں آئی جس کوہم نے حصرت عاکشہ اللہ ہوں۔ اللہ سے او چما ہواوران کے پاس اس کے متعلق پرکھ معلوہ تہ ہم کوندلی ہوں۔ حصرت عروہ بن زبیر کا قول ہے میں نے فقد طب اور شاعری میں حصرت

#### ر اسلامی تعربیات 🛴 🛒 🖟 📜 📆 🔭

- r) حضور مطابق نے بج میرے کا اور کواری مورت سے نکاح نیل فره یا۔
  - ٣) مين آپ كے ضيف اول اور آپ كے صديق كى صاحبر اوكى وو
    - ٣) جيرو يا كيزه كريا كيزه يدافرهايد
    - ۵) بوتت ومال صنور مطاع آنا کا سراقدی میری کودیش تعا۔
      - ١١) حفود ما ير عام على دان اوع-
  - حضور منظر میر کاف ش بوت تو بحی دی تازل بوجالی تھی۔
- ٨) جيم شاللدرب العزت ئے مغفرت اوررزق كريم كاوسده قرمايا لَهُم مُعُورهُ وَرَدْق كُريم كاوسده قرمايا لَهُم مُعُورهُ وَرَدْق كُويُمْ -

۹) میری برات آسان عادل ہوئی۔

بعض الل تحقیق نے فرمایا کرسیدنا حضرت بوسف مظیلاً پرتجمت رکمی گئی تو مقد مقیل نے ایک شیر خواریج کی زبان ہے آپ کی برائت ظاہر فرمائی ۔ حضرت مریم کا مطعون کی حمی تو ان کے صاجر اوے حضرت عینی فلیلاً کی زبان ہے بحالت شیر خوارگی آپ کی برائت کا اظہار فرمایا حمیا لیکن جب متافقین نے حضرت عا تشرصد یقد وظارگی آپ کی برائت کی بیج یا کسی نبی کی زبان ہے نبیل وظاہر کی برائت کسی بنج یا کسی نبی کی زبان ہے نبیل کر کئی دیان ہے نبیل کر کہ کہ اور سورہ نبیر تازل فرہ کر حضرت ما شرصد یقت وفرہ کی اور سورہ نبیر تازل فرہ کر حضرت ما شرصد یقت فرمادی۔ (جبری)

عمی زندگی

آزواج مطہرات میں حضرت عد کشرصدیقد بڑاٹھا علم وفضل کے ٹاظے سب
سے ممتاز ہیں۔حضرت الوبکر عمر عثان رٹھائٹھا ہیں کے زمانہ میں فقو کی دیج تھیں۔اگا، می بدآپ کے علم وفضل کے معتر ف تھے اور مسائل ٹیں آپ سے استیفسار کرتے تھے۔ آپ سے ۲۲۱۰ حدیثیں مروی ہیں جن میں ہے ۲۲ حدیثوں پر بخاری ومسلم نے

# يوم مولائے كا كات سيدناعلى الرتضى والله: الارمضان المبارك

آپ کا نام نام علی کنیت ابوالحن ابوتراب ہے۔ "پ کے وارد حضور مرور عالم عظ کے چی ابوط مب ہیں۔ سپ نوعمرول میں سب سے پہنے اسمام لائے۔ آپ ف بھی بت پری نبیل کی بس طرح کے معزت صدیق کیر فائد مجی بت بری کے عقد موث ندہو ے۔ آ ب عشر ہ مبشرہ میں سے میں جن کیدے جنت کا وعدہ کیا گیا،ور ۔ وہ یچاڑاد ہونے کے آپ کوحضور اکرم منتیج کی بارگاہ میں عزمت ومواخات بھی و بولی اورسیدة شاء عالمین فاتون جنت حضرت بتول زبر منافع كماتهم آبكا مذكاح موارآب سابقين اويين اورعلاء ربانين بن عن المحس طرح شجاعت و ۔ ت ٹی آ پ کا نام نا کی شہرہ عالم ہے۔ حرب و تجم برو ، کر ٹیل آ پ کے زور وقوت ے سکتے میضے ہوئے ہیں رآپ کے ہیت ود بدبہے آج بھی جواں مردان شرول لانب جاتے ہیں۔، ی طرح آب کا زمدور یاضت طراف و کناف عالمہ میں وظیفہ م مل وعدم ہے۔ کروڑ وں اوریاء آپ کے سینے اور گنجیندے مستغیض ہیں اور آپ کے الدوبدایت نے زین کو خدا پرستوں کی طاعت وریاضت سے بحردیا ہے۔ خوش ی نافعتاءاورمعروف خصبہ بیش آپ بلندیا ہیں ۔ جامعین قرآن پر ک میں آپ کا ام ما ی نورانی حرفول کے ساتھ چیکٹا ہے آپ بن ہاشم میں پہیے خلیفہ ہیں ،ورمبطین يمين حسين هميلين معيدين شبيدين وفي الفياش كے والد وجد بيل سروات كرم

اسلامی تعریبات 📉 🤼 کارند می اسلامی تعریبات 🐧 💮 💮

ع الشرصديقة ونافق سے زياده كى كوع كم نه پايا - (استياب م 200) جليل القدر تا كل حضرت الوسلم اور عطاء بن افي الرباح كميت بيل حضرت و كثر ونافق سب سے زياده فقير سب سے زياده مب اسرائے تقين سنت نبوك فقير سب سے زياده مب اسرائے تقين سنت نبوك الم المرد آيات قرآن كے شاپ نزول اور علم فرائفل الم المنظم في الدين كا ماہر - آيات قرآن كے شاپ نزول اور علم فرائفل الم جانے واراحضرت عائش فائل سے نا ياده كى اور كوئيل ديكھا۔

(متدوك استيماب ص ٢٥ كاطبقات تهم ١٥٠٥)

ہن م سی بہ کرام ویکن ایس میں مواد حضرت ابو ہریرہ وابن عب سے کے کسی می فر ویکن کی ایس سے اتن روا بیتی بیان بیس ہو کسی جنتی کے حضرت می نشہ والانتها ہے منقوں ہیں۔ افرض أم المونین حضرت عائشہ صدیقہ والانتها فضائل و کمار ت کے ی ظ ۔ ایک شخصیت تھیں علم نبوی کی ایین حضور منظم تینے کی محرم اسرار تھیں ویئی عظمت و قد او ایک شخصیت تھیں علم نبوی کی ایین حضور منظم تینے کی محرم اسرار تھیں ویئی عظمت و قد اور ایک شخصیت میں میں اس کے علاوہ ان کے جار کھوج نے کے سلسد میں نازی ہوئی جو مسلم انوں کیلئے دین جس آس ان کا باعث ہوئی ۔ فواب میں حضور منظم تینے کو ان کے حرم نبوت میں وافل ہونے کی بشارت وی گئی ۔ ان کے بستر پر وئی نازل ہوئی ۔ جبر میل ایس فائی ان کوس م کہا۔

حضرت عد تشرصد بیقد نظافی فیاض بھی تھیں کی بھی بہدر بھی تھیں اور جیم بھی اور ہا وجوداس قدر بلندو ہال شان کے عاجزی و تکساری کا میکر جیل تھیں۔

مخفر بیا کہ یک مسلمان کیئے یہ بات یادر کھنے کی ہے کہ حفرت عاسمہ اٹھانا حضور ملے کی ہے کہ حفرت عاسمہ اٹھانا حضور ملے کا کی جوب بی بی ایل ۔ اُم المونین ایل ۔ صدیق اکبر رکائٹ کی صاحبزاد کی اور حضور ملے کانے اسیدنا صدیق، کبر دلائٹ کے داماد ہیں یعنی صدیق دہ ہیں جن سے داماد ہیں یعنی صدیق دہ ہیں جن داماد ہیں مدول ندمرف رسول بلکہ رسولوں کے رسول اور اللہ کے مجوب اور خاتم النہیں ملے کی سول اور اللہ کے مجوب اور خاتم النہیں ملے کی سول اور اللہ کے محبوب اور خاتم النہیں

اور و اور در داور الول عيشانية مح المسلسد برور دگار عالم في آب ہے جاری فرايا آب آو

الله علی مشاہد بيل حاضر ہوئے ۔ جنگ ټوک کے موقع پر حضورا قدس بينية بيئة الله کو حديث كافيش و مرارشا و فرا يو فعا كر تهيں اوار ی پر گاہ بيل و مراجه الله كابار كاہ بيل ميل مين الله كابار كاہ بيل الله كابار و منظور الله يوني الله الله بيل اله بيل الله بيل

۔۔ بلانے کا تھم دیا گیا اورعل لمرتقنی ڈٹائنڈ حاضر ہوئے ۔۔حضورا قدس منٹھ آئے نے پے وہن مہارک کے حیات بخش معاب سے ان کی چیٹم بجار کا عدج قروبا اور برکت کی ما کی۔ دعا کرناتھی کہ آرام ہوا کہ گویا بھی بیار نہ ہوئے تھے۔اس کے بعدان کو جمنڈ ا معافرہ ما۔

ابن سعد کے تول بر حضرت امیر الموشین عثمان عنی واثلثه کی شبادت کے ووسرے ٠ امير الموشين على الرتضى كرم الله وجهد الكريم كوست مبارك يريد يبد طيبه مين تمام سابہ نے جود ہاں موجود تھے بیعت کی۔ ۲۲ جھری میں جنگ جمل کا دافتہ بیش آیا اور مغر ٣٠ ججرى ميں جنگ صفين بهوئی جوا يک مسلح پرختم ہوئی اور حضرت علی، مرتضی کرم اللہ و جہہ میں نے کوفد کی طرف مر جھت فرمائی اور اس وقت خوارج نے سرکھی شروع کی۔ سرت امير مونين على المرتضى من الله في حضرت ابن عباس والله كوان ك مقا بله كسية ا به آب ان پر خالب آئے ۱۳۸ جری میں آپ نے ان کونہرو ن میں قبل کیا ذواللہ میا س قُلْ كيا جس بي خروج كي فيرحضور اقدس مطيقية تي دي تحى بيخوارج ميس سے ايك بامر وعبدا رحمن بن قجم مر دی تفاساس نے برق بن عبداللہ تھی خار بی اورعمرو بن بکیر أى غار بى كومكه مرمه مين جمع كرم حمصرت امير الموثين على امرتضى ورحضرت معاويد ن الى سفيان اور حضرت عمرو بن عاص وكالتدالين كي مل معامده كي اور حضرت مير مومنين هي الرتفعي كرم الله تعالى وجهد كِقِلْ كيليَّة ابن عجم آ ، ده بهوا اورايك تاريخ فرر کرن گئی۔ معتدرک بیس سعدی سے منقول ہے کہ عبدالرحل بن حجم ایک خارجی الورت قط م نا ي ير عاشق تحداس ناش دكي شدوك كا مهر تين بزار در بهم اور حصرت على كرم مندت لی و جہدالکر مے کوئل کرنا قرار پایا۔این تحم کوفد پہنچااور وہاں کے خوارج سے ملااور نیں در بردہ ، بے نایاک ارادہ کی طلاع دی۔ خوارج اس کے ساتھ مثفق ہوئے۔ مب جهد ما رمضان المبارك من ججرى كوامير الموشين حضرت مولاعلى مرتضى كرم عقد

أيك شام

قصہ یختفرا یک شام جمہ بن مسلمہ نے حضور اقدس مطابقی کی خدمت جس اپنے بی تی کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ سنایا۔ جس پرحضور اقدس مطابقی نے فرہ یا لاُ عُطِیَلَ هٰ فِد ہِ الرَّ ایَهَ غَدًا رَّ جُلا یَهُتُحُ اللّٰهُ عَلَیٰ یَدَیُهِ۔ ( بَعَاری ) کل ہم فوج کا جسنڈ االیے فیض کو دیں سے جس کے ہاتھوں اللہ تی لی خیبر کو فتح فریائے گار

بیارشاد نبوی سن کر قلوب می بدیش تمنا کیں محلے لگیں اور ہر ہی درسورہ اسکھے اس کی کمان بینے کا آرز دمند ہوگی اوراس سرعت ہی ہوں کا انتقاد کرنے گا جس بیس مضور جھنڈ عطافر ما کیل سے۔ آخرص ہوئی اور حضور مطافی نیا نے حضرت علی مطابق کو طلب فر مایا۔ سحابہ کرام می انتہاں نے عرض کی انہیں آشوب چشم ہے۔ فرہ یا علی بڑا تھا۔ کو بلاؤ ۔ حضرت علی بٹائی اس ماضرہ وئے۔

فَبُصْقَ رِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْسَيُهِ فَبَرَأَ۔ (عاری) حضورا قدس مِطَيِّرَا فِي آسَكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْسَهُ فَاللهِ فَبَرَأَ لَهُ وَيا آسَكُمِيس فوراً النِّهِي مُوكَيْسٍ۔

اور حضور ملطئے مَلِيَّةِ نِي فوج كاشن معترت على النَّهُ كوعطا فر مايا \_ حصرت على مالكا نے بہلا حملہ قلعہ ماعم پر كيا اور آپ كو فتح ہوئى \_

قلعة قمروص

خيبر كيتمام قلعول من قمروص بهت زياده تحكم ومضوط قلعد تعديج مدين اسلام

# 

تعالی و جہہ سم کے وقت بیدار ہوئے۔ اس رمغیان بیس آپ کا بیدوستور رہا تھ کدایک شب حضرت امام حسین بڑا تھ کے پاس۔ ایک شب حضرت امام حسن وڑا تھ کے پاس افطار فرماتے اور تین لقمول ہے ریادہ تناول ند فرماتے تنے اور فرماتے کہ جھے یہ چس معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے سنے کے وقت میرا پہیٹ خاں ہو۔ آج کی شب تو یہ حالت رہی کہ بار بار مکان ہے ہ ہرتشریف لاتے اور آسان کی طرف نڈرفر ماتے اور فرماتے بخدا بھے کوئی فجر جموئی نہیں دی گئی بیدی رات ہے جس کا وعدہ ویا گیا ہے۔

لغرض ۱۱ کے ارمضان المبارک کو آپ بجدہ میں تھے کہ شقی از لی ابن مجم نے اس شمع ہدایت پر جس کی حیات کا ایک لمحدثوع نس فی کیسے مشعص رہ ہ تھا ور جو تھوک پر بیز گاری هم دمعرفت میں بکتائے روز گارتھار زہر آ بود تنجر سے وارکیا وربینلم و فقل کا آفت بالارمضان المبارک کوغروب ہوگیا۔

صفور سیّد عالم منطق آنے علی الرائقتی کرم اللہ وجہد کے متعمق فر ۱ یا علی دیا تھی کا کو طرف دیکھن عبادت ہے۔ (بزار) جس نے علی وٹائٹو کو ایڈ دی اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ نیز فر ۱ یا

غلِی میکی و آما مِنْ غلِی ۔ (زمری سال) علی دی تر جھ سے ہاور شرائل می تو ہے۔

فتح خيبر

نیمرمدینہ سے شام کی جانب ایک مقام کا نام ہے۔ یہاں یہودیوں کی خاص آبدی تھی ورانبیں کا قبضہ ہے۔ یہود نے نیمر کی آبدی کے ارد کر دمفہوط دمشخکم قلتہ بنار کھے ہیں۔ حضور سیّدعالم مِشْنِی آبا کو حدید سے مدینہ آئے ایمی تعوثر اعرصہ ہوا۔ کے خبر کپنی یہود نے قبیلہ ہوغطفان سے جار ہزار جنگو ہی ورول کو، ہے ساتھ ملا ہے ۔ اور مدینہ پر حملہ کا ادادہ رکھتے ہیں۔ اس خبر کے گئیتے ہی میہ شورہ ہوا۔ یہود کے حمد۔۔ علی ہے معنی امّ الکتاب و نفس رسول
علی ہے معنی امّ الکتاب و نفس رسول
علی کے لور سے مرادان حر بخل سم ر
علی کا فقر ہے بدر و حنین کی لوقیر
علی ہے مظہر تفویم جملہ موجودات
علی ہے مظہر تفویم اللہ علی ہے برتو دات
ہر اک ادا بیس ہیں سو طوے ماہت ٹی کے
ہر اک ادا بیس ہیں سو طوے ماہت ٹی کے
ہر اُک ادا بیس ہیں سو طوے ماہت ٹی کے
ہر اُک خواجہ ولایت کا منتہا کے کمال
ہدوش خواجہ ولایت کا منتہا کے کمال



#### اسلامی تعربیات کی ایک کارگری ک

ے اس قلعہ کا تمان دن کا ال محاصرہ کیا گر فتح شہوئی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ علی اس تغنی وہائی اس قلعہ کے قریب سے گزردہ ہے تھے۔ ایک میبودی نے آپ کی ڈھاں پر تیراہ اس فلعہ کے قریب کے قریب کے فرا دوسرا میبودی آیا ورآپ کے سما ہے آپ کی ڈھال اللہ کا قلعہ کی طرف بھاگ گیا۔ پھر کیا تھی۔ شیر خدا علی امر تفنی بڑائی کو جوش آگی اور حف مطلحہ کی طرف بھاگ گیا ہے۔ کہ کہ کی اور حف مطلود کی اور اور ت اس میارک کی برکتوں کے ظہور کا وقت آیا اور آپ بیک جرب انگیز قوت وصوات کے ساتھ بھرے ہوئے شیر کی طرح جست لگا کر خندت ۔ جرب انگیز قوت وصوات کے ساتھ بھرے ہوئے شیر کی طرح جست لگا کر خندت ۔ پیرب پہنچ اور تفعیقہ والی کے درواز ول کو پکڑ کر ہل و بیا اور ای کا ایک کوا اُل کھ ڈکرڈ ھاں بیا کہ معروف تی ل ہوئے اور جب تک جنگ جاری دائی آپ ایک ہاتھ میں کو اُل کے اُل ہوئے اور جب تک جنگ جاری دائی آپ ایک ہاتھ میں کو اُل کے طرف کھینگ ویا۔ اُل کے دوسرے ہاتھ سے تکوار چوں تے رہے اور کھیل فتح کے بعد آپ نے کو ڈ کیک طرف کھینگ ویا۔

# ورٌه خيبر كاوزن

بعض کتب میں مرقوم ہے کہ قلعہ قمروص کے اس دروازے کا وزن سٹھ سوئن تھا۔ ستر آ۔ دی بمشکل اس کو اٹھ کتے تھے۔ ٹی ٹس گیارومن ڈیڑھ پاؤچ رتو ۔ س ڈیھ تھین رتی ہوتے ہیں۔

سبحان املدہ پیرائن یوسف تھ جس کی برکت سے بحقوب ملایا کا میں تکھیں اچھی ہوگئیں۔ (قرآن تکیم) پیر حضور اکرم مضاع آیا کا علم ہے جس کی برکت سے حضرت علی جالئے فاتح خیبر ہوگئے اور آپ نے خیبر کے بھی رمی بھرکم درواز ہ کوڈ ھاں بنا ہیں۔

جناب علی الرتضی بنائند متی پر بیزگار شب بیدار خدا ترس بلند جمت بهده فیاض صف شکن سپاہی حق پر ست سیاست دان مد بر دور . ندیش حضور سرور کا منات منظم نیا کے محبوب عم د محمت کا سرچشمہ تے لیتی حضور منظ آیا علم کا شہرا درعی الرتفی فرانگذاس کا درواز دیتھے۔ ٣) كَذَالِكَ يُوْجِى النَّلَاكَ (شرن) يوتى وقراتا الميتهاري طرف .

۵) نَزَّلُ عَلَيْكُ الْكِتَبُ بِالْحَقِّ۔(آرم س) اللّهٔ کَلْ نے کُلْ کے ماتھا ّ پ پر(کمّاب) قرآ ن تا زر فر ایا۔

٢) وَٱمْزُلُنَا إِلَيْمَاتُ الْمُكِتَابُ بِاللّحَقِّ (المائدة)
 ٢) م نے آپ پر کتاب علی کے ساتھ اتاری۔

اوراس شان سے نازل قر ، فی که باطل اس میں کی طرح بھی راہ نہ پاسکے۔ کا یا تینیه الباطل میں مینی یقدید و کلامِن خلفهد (مهم المبده)

باطل کواس کی طرف داونیس شاس کے آگے سے شاس کے بیچے سے۔

٨) إِنَّا نَحُنُ نَرُّ لُنَا عَلَيْكَ الْقُرُ آن تَنْزِيْلا ـ (١٨)
 بينِك بم نَتْم رِقْر آن بتدرين اتارا ـ

# نزول قرآن کی کیفیت

(4

اور محفوظ ہے اور قرآن افذکر کے آسان دنیا پر آن کا کہ درگی زول رمضان ہی ہوا۔ جرشل این موج محفوظ ہے ہور قرآن افذکر کے آسان دنیا پرآئے اور فرشتوں کو اساکر ایا اور فرشتوں کو اساکر ایا اور فرشتوں نے موجودہ تر تیب کے مطابق اپنے صحفول میں لکھ کر بیت اسم قرقہ ہیں رکھ دیا جو آسان دنیا پر ایک مقدم ہے۔ پھر یہاں سے حسب بحکمت الجی حضرت جرئیل فلاللہ بعق منظور الجی موار بحضور نبوی پیش آلی اللہ بعث منظور الجی موار بحضور نبوی پیش آلی اللہ کو اور قرآن کا رمضان اسبارک کو نازل ہو بعث رمضان کی کیم کو توریت ماکو انجیل ساکواور قرآن کا رمضان اسبارک کو نازل ہو بعث فرآن نازل ہو بات کے ساتھ اس کا دور فر ، تے جس سال حضور مشر تین کا دصال ہوا اس س ل دو جرئیل کے ساتھ اس کا دور فر ، تے جس سال حضور مشر تین کا دصال ہوا اس س ل دو بادر دور ہوا۔ (نادی)

# يوم القرآن في شهر رمضان

قر آن مجیدالله کی آخری وجی بادی انسانیت کا منات کیلئے روشنی کا مینار بدایت وموعظت کافزید امر عبد عالم بیش و بینظیر کتاب

قرآن کریم استدکا کلام -رب ذوالجلال کی وی نوع انسانی کیلئے آخری ضاطئہ حیات نور ہدایت رحمت موعظمت کا تنات کیلئے مرشد برحق اور امام کل - کال و کمل دین - انفراوی واجع کی زندگی کیلئے روشی کا بینار - انسانیت کیلئے وستور حیات اور ہادی ہے ۔ قرآن ضیاء الاسلام ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں - یہ لندگی آخری وی ہے جو اس نے اپنے آخری رسوں حضور سرور کا کنات کر موجود ت محمد مصطفی مطفی آئے آئی بذر بعد جرئیل ایٹن فائل فائل فرمائی ۔

قرآن کیا ہے؟ کیوں نازل ہوا۔ کس شن سے نازل ہوا۔ کس کا سیندو تی اللی کا عنجینہ بناءان تی مامور کی نشان دہی خود قرآن کریم نے قرمائی ہے۔

- تَنْزِيُلُ مِّنَ رَّبِّ الْعُلَمِينَ ( الحادّ ) اس نے اتاراجو سرے جہال کارپ ہے۔
- ۲) تَنْوِيْلْ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ (م الهره) حَمْت وسَائش كِي ما لك كَاطْرف س الرا-
- الْحَمَّة لِلْهِ الَّذِي الْوَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتْبِ (كند)
   سيخيإن الشُّرُوش نے اپنے بندے پر کتاب یعنی قرآن اتارا۔

" من كريم في اعدال كيا-

إِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوُلا أَفَقِيلاً - (مزل) بِيَّكُ عَقريب بِمِمْ مِي أَيِك بِمارى إِت وَاليس كـ

، حى اللى كا جلال اورعظمت

وتی البی کے جال وعظمت کا میدعالم تھا کہ جب وقی نازل ہوتی تو حضور ملے تھے۔
لی جمین اقد س پسینہ ہے تر اور چہرہ مبارک سرخ ہوج تا ۔ اونٹن پر جبوہ قر، ہوتے تو
المئی بیٹھ جاتی ۔ حضرت زید بن ٹابت بھائٹو سی بی کہتے چیں۔ میری ران حضور ملے تھے۔

المئی تیٹھ کہ وتی آئے گی مجھے ایس محسوس ہوا کہ میری ران کے فکڑے کوئے سے ہوگا ہے۔

الم تکینے کہ دوتی آئے گی مجھے ایس محسوس ہوا کہ میری ران کے فکڑے کوئے سے ہوجہ کیں گئے۔

( بناری )

لَوُ ٱلْزَلَ عَلَمَ الْقُرُآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتُهُ خَاشِعٌ مُّتَصَدِّعً مِّنُ خَشْيَةٍ مِلْهِ (الحشر)

اگرہم بیقر آن کی پہاڑ پراتارتے تو ضرورتواے دیکھتا جھکا ہوا پاٹ پاٹ ہوتا القد کے خوف ہے۔

لیمی قرآن کریم کا جلال اوراس کی عظمت وشان ایک ہے کہ پی ڈکواگرادراک اوتا تو با وجودا تنا بخت ومضبوط ہونے کے پاش پیش ہوج تا گرسبی ن اللہ حضور مظے تقیام فاقلب اقدس وی جیسی پُرعظمت وجدال چیز کا تشمس ہوا۔

، الدر ول على قَلْمِ لَتَ مِنْ اللّهِ قَوْاسُ (جَرِيَّلُ) فَيْ تَهِارِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ وَمُنْ اللّ نَزُّلُ هِذِهِ اللَّهُ وَحُ اللامِنْ عَلَىٰ قَلْمِلْتُ وَلَيْمِاءَ ١٥) است روح الين كرائزا ـ

الدعروجل كي ترى وق ( قر آن ) كاموردومبط مضور يطيعي كاياك ومنزه

ڪڙر اسلامي تعريبات ڳئي ۽ ان ڪاڳي ڪي ڪ

رمضان کے مبارک مہینہ میں قرآن نازل ہوا

شَهُرُ رَمَصَانَ اللَّهِي أُنُولَ فِيهِ الْقُرُآنُ هُدَيَّ لَلَّاسِ وَبَيَّاتٍ مَن الْهُدى وَالْقُرُقَى ـ

رمضان کامبینہ جس بٹس قر آن از لوگول کیلئے ہدایت اور رہنم کی اور فیصلہ کی تھی ۔

إِنَّا ٱلْرَكْمَةُ فِي لَيْنَةٍ مُّبرَكَةٍ.

بينك بم نے سے (قرمون كو) بركت و فرات يل اتارا

نزول قرآن کی مهت۲۳سال

عامه مفسرین کے نزویک ال شب سے شب قدر مراد ہے جورمضان کے آخری عشرہ کی ایک جا ہوت ہور مضان کے آخری عشرہ کی آئید وح مشان کے مختوظ ہے آسان دنیا کی تاریخ ہے۔ شب قدر میں قرآن پاک جمامہ وح محقوظ ہے آسان دنیا کی تاریخ ہے۔ پھردہاں سے حضرت جبریک آخران کی بائج آئیس سال کے عرصہ میں تھوڈ القوڈ الے کرنازل ہوئے سب سے پہلی وقی سورۂ اقراء کی پائج آئیس جیل جیل قرآن کی کل مدت ۲۳ سال ہے۔

قرآن صفور منظر آن مان مان مان من من من من اورآب كانام ناى المرامي من من من كانام ناى المرامي من منظر المنظر المنطق المنط

وللك لَمِنَ الْمُرْسَبِيْنَ.

بینک آپرسواوں ش سے ہیں۔ مُخمَّدُ رَّسُوْلُ الدّهِ۔

مُحُد (مِنْظَيَّةِ ) الله كرمول بين\_

پھر بيروتى بروى عظمت وال تقى كله م البي تھا۔اس كے جلال كابي عالم تھا كہ خود

كوباطمينان سنت اور جب تمام بوجاتى تب يرصت \_

حضور کاعلم نسیان سے پاک ہے

پھراللہ تعد کی نے اپنے کرم سے حضوراقدس منطقاتی آئے کو آن پاک یاد کرایا اور اس شان سے کہ

> سَنَقُرِ تُلَفَ قَلا تَنسى ـ (الأل) بمتهيس يزماكس كريم بحولو كيس-

اس آیت پی حضورا کرم مطابق کیا الله تعالی کی طرف سے یہ بیثارت ہے کہ آپ کو حفظ قر آن کی لعمت ہے جائے الله تعالی کی طرف سے یہ بیٹارت ہے مشقت اور بغیر محکرار وورد کے آپ کو حفظ ہوگئی اور اس شن ن سے حفظ ہو کی جو بعول چو کھول چو کہول چو کہول چو کہا اور لسیان سے پاک ومنزہ ہے۔اب رہا یہ سوال کرقر آن کریم حضور مطابق آیا کہ حفظ تو ہوگیا۔لیکن قرآن کے عموم ومعارف امرار در موز اور اس کے احکام ومسائل کی تشریح و تبین کا کیا ہوا؟ اس کے عموم ومعارف اسرار در موز اور اس کے احکام ومسائل کی تشریح و تبین کا کیا ہوا؟ اس کے متعنق بھی اللہ تعالی نے اعلان فر ایا۔

الله نے حضور مطابقات کو قرآن پڑھایا اوراس کے اسرار کی تعلیم دی

وَٱنْوَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِنَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ـ (المر)

اوراللد تعالى نے تم پركتاب اور حكست اتارى اور تهيس كو ديا جو پركوتم ندجائے تے۔اوراللد كاتم پر برد افضل ہے۔

اَلرَّ حُمنُ أَ عَلَّمَ الْقُرُانَ أَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ الْعَلَّمَةُ الْبَيَّانِ \_

رحن نے اپنے محبوب کوٹر آن سکھایا۔ انسانیت کی جن محمد مظیر آن کو بیدا کیا اوران کوٹر آن کابیون سکھایا۔ قلب اوراس کی جنوه گاه آپ کا سینترا اقد س تفااوروجی لائے والے حضرت جریک ملاقا بیس جن کوالو ً وُ ئے اُلاَ مِینُن (امانت وارروح) فرمایا گیا۔ حضرت جریک این مُلاَیناً کو بھنورنیوی تقریباً چوہیں ہزار مرتبہ باریانی کا شرف حاصل ہوا۔

حراء کے مقدس غار ٹی حضور منطق آفی مراتبہ من ٹی سے کہ حضرت جریکل اٹین فالیالا ما ضربوئے عرض کی افکو اُرد ہے۔

سب سے مہل وی اوراس کی کیفیت

إِقْرَأْء بِاسْمِ رَبِّلْتُ الَّذِي خَلَقَ.

پڑھے اپنے رب کے بیارے نام کے ساتھ دجس نے تہمیں بیدا کیا۔
حضورا قدس مِشْ اَفَقِعْ جَرِیْل اِیْن اَلْاِلْا کے وقی پانچا کر فارغ ہونے ہے قبل یا افران کی سحی فران کے سحی فران کے جعد جلد پڑھتے زبان اقدس کو حرکت دیتے۔ اس پراللہ تق کی نے مید ہارے وی کہ آ پ جعد ک نہ کے بچئے۔ قرآن کا آپ کی زبان پر جاری کرنا۔ آپ کے مید ہیں محفوظ کرنا۔ آپ کو یا دکرانا اور قرآن کے معنی و مغبوم اور اس کی باریکوں کا آپ پر طا بر فرمانا ہورے ذہ ہے کرم پر ہے۔

لَاتُحَرِّلُكُ بِهِ لِسَائِلُكَ لِنَعُجُلُ بِهِ أَنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُرُالَهُ ۚ أَنَّ لِللَّهُ عَلَيْنَا جَمُعُهُ وَقُرُالَهُ ۚ أَنَّ فَوَاللَهُ قُرُالَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَاللُهُ أُو (ير)

تم یاد کرنے کی جدی میں قرآن کریم کے ساتھ اپنی زبان کو ترکت شدور بیشک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے فرمدہ تو جب ہم اسے پڑھ چکیں اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ پھر بیشک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے فرمہ ہے۔

الله تعالى في حضور منظائلة كى مشعت كواراند فرمائى قرآن ياك كاسينة نبوك من محفوظ كرنا الله فرمة كرم ير الح الباءاس آيت ك نزول كم بعد حضور منظ مَنْيَا وى

ا بان فی کی تخیر ۔ قرآن کے احکامات تغییب ت رش دات اس کی مکس نیت عدم ان بان فی کسی نیت عدم ان بان کی میسانیت عدم اف دعوی منتجام بات مرس سے کہ جنسے تو ڈاند ہو سکے۔ میسب قرآن مجید کے مجز اُ اس جونے کی وجو ہات جی اور سب سے بڑھ کر مید کدائی صوت سرمدی کے سسمنے بان آور شعراء ۔ آئٹ بیان خطیاء ۔ قادرالکلام او ہا اور عرب وجیم کے قصحاء بلغا اور می ایک زبانیں گنگ ہوگئیں ۔

قراً ت كريم نے حاسدوں۔ وشمنوں۔ معاندول اور روئے زين كے جنول اللہ نوں كوچينج كيا ورائے مقدى رسول سے قرمايا كرتم اعلان كردو۔ قُلُ لَّيْنِ اجْتَمَعتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَىٰ اَنْ يَّأْتُواْ بِعِشُ هٰذا الْقُو آن الاياتُونَ بِهِدُلِه۔ (في سرئيل)

تم فر ، دُاگر آ دی اور جن سب اس بات پرشفق ہو جا کیں کہ اس قر آن کریم ں، نندلے آئیں تو اس کی مثل نہ لائکیس گے۔

> فَلْيَاتُوا بِحَدِيْتٍ مِنْلِهِ إِنَّ كَانُوا صَدِقِيْنَ ﴿ (١٥٣) النَّيْسَ أَيَكِ بِاسَاقِ لِهَ آسَ الْآلَ عِنَالُهُ وَالْفَالُوا الْسَدِقِيْنَ ﴿ (١٥٣) قُلُ فَانُوا بِسُورَةٍ مِنْلِهِ (يَنْنَ) ثَمْ فَرِادُولُوا بِعَشُو سُورٍ مِنْدِهِ مُفْتَرَيَاتٍ (١٩٥) قُلُ فَانُوا بِعَشُو سُورٍ مِنْدِهِ مُفْتَرَيَاتٍ (١٩٥) فراية تم الني بنائي بوئي وسورتي ليا وَدَ

وَإِنَّ كُنْتُمُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا مُؤَّنَّنَا عَنِي عَبُدِنا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنُ مِّفُله. (بترة)

اورا گرتہیں کچھٹک ہواس میں جوہم نے اپنے خاص بندے پراتار، تو اس مبئی ایک مور ولڑ لے آئ

## 

واضح ہوا کہ انترتعالی نے حضور منظیمی کو تر آن پڑھایا مصرف پڑھایا ہا۔ اس کے اسرار ورموز کی بھی تعلیم سے صفور منظیمی کوٹواز ااور جو چیز بھی صفور منظیمی کے کھی میں نہتی سب سکھادی۔ کے علم میں نہتی سب سکھادی۔

# قرآن صفور الفيقية كالمجزة كالل ب

قرآن کریم اس می صدافت و حقائیت کا نشان ہے معجز ہے زند و معجز ہ ہے رند و معجز ہ ہے در اللہ معجز ہ ہے ہوں و معنوی معجز ہ حضور معظی کا والی سے جو معجز ات عطا ہو ہے ان سب سے برا اسب سے افضل وا کرم اور سب سے اعظم معجز ہ قرآن جید ہے کفار نے جب معجز ہ طلب کیا تو سور کا منکوت میں فر ویا گیا کہ قرآن ہی سب سے برا المعجز ہ ہے۔

أَوَ لَمُ يَكُفِهِمُ اللَّا الْمُرْلُمَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتُعَى عَلَيْهِمُ أَلَّا المُرْلُمَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتُعَى عَلَيْهِمُ أَلَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

دیگرانبی ءکرام میلسلام کے مجزات دقتی اورعارض تھے۔اب مرف ان کا ذکر باتی ہے لیکن حضورا کرم میلی کی کامعجزہ قر آن دائی ابدی مجزہ ہے اوراس کے اثرات وبرکات بھی قیامت تک لوگوں کو کھینچتے رہیں گے۔

# قرآن کی مثل لانا ناممکن وحال ہے

قرآن کو جو وا ظار کے بین کیلئے دفتر درکار ہے۔ لظم قرآن کی فصاحت ا بد خت کل مکی ندرت شریق محکیتی تا تیراور تسخیراسلوب کا انداز جدید ۔ دلوں کی بہ لول کا اظہار قیشن گوئیں جوانسانی قوت ہے باہر ہیں۔ دلوں کی بات فل ہر کرنا۔ اوّل ہے آخر تک نظم قرآن کریم کا ایک ہی لوعیت کا ہونا۔ حضور سیّد عالم مین کی قیم معمولی تا ثیراور کی زبانِ اقدی سے ایسے کلام بلاغت نظام کا ظاہر ہوتا۔ اس کی غیر معمولی تا ثیراور قرآن مجيدا يك محفوظ كمّاب

تر آن مجیدایک ایک محفوظ کمآب ہے جس کی مثال ناممکن ہے۔ توریت ڈیور ایک اور قبل اور دیگر کتب ساویہ تحریف دیا دق اور ایک ایک کمان ہے محفوظ شدرہ سکیں صرف اور است قبل آن کر کیم بی ایک ایک کمآب ہے جس کی حفاظت وصیانت اللہ تن کی نے ہے ذمہ کی اور اعلان کیا ۔

إِنَّا لَحُنُّ نَوَّلُنَا اللِّهِ كُورَ وَإِنَّا لَهُ لَحُفِظُونَ \_ (اللَّهِ )

بیک ہم می نے اس ذکر کونازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے جیں۔ اس آیت بیس اور دوسری آیات بیس سب سے پہنے اس بات پر زور دیا گیا کہ قرآن مجید منز س من اللہ ہے اور بار باراس امر کی نشان دہی گی گئر آن کریم شد تی لی کی نازل کردہ کتاب ہے۔

> وَهٰذَا ذِكُوْ مُبَادَكُ اَثْرَلْنَاهُ (انيه) بيذ كرب دك ہے جے ہم بی نے تازل كيا۔

جس سے بدواضح کرنا مقصود ہے کہ قرآ ان کریم ، اللہ تعالی کا کلام ہاور کل م ل کی ایک صفت ہے۔ اس جس زیادہ و نقصان ناممکن اور کا س ہے۔ اس لئے اس کی مفاظت مخلوق کے ضعیف کندھوں پر نہیں ڈائی جا سکتے۔ اس لئے تا کید کے ساتھ فرمایہ و اُں لَه اللّہ خافظو نَ قرآ ان کریم ہی را کلام ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ وار جس اور حق بہے کہ قرآ ان مجید کا ہر تم کی زیادت و تقصان سے محفوظ رہنا قرآ ان واسلام کی عفائیت وصدافت کی کھی ہو کی شہادت ہے۔

د) قرطبی متونی اع ۱۷ یوبکر دباری سے لقل کرتے جی کہ جو گفس قرآن کریم بش زیادت و تقصان کا قائل ۱۱۱۰ کا فرے کیونکد آ عشاس یاسے کی کھلی ہوئی شہادت ہے کرقر آن کریم زیادت و لقصال سے یاک ہے اہدا جو فض آخر یائٹ قرآن کا عقیدہ درکھے وہ بدشہائی آ بت کا مشکر ورکا فرے۔ (مقدم تغییر حی ۲۲) الله اکبرنسخاء وبلغا کوچین ہے کہ پورے قرآن کریم کی بجے نے ول سوراؤل

القد اکبرنسخاء و بلغا کوچیلی ہے کہ پورے قرآن کریم کی بجے نے وی سوراؤں او
ہی جواب رو وُشاعروں اوراد یوں کوللکا راجا رہا ہے کہ دئی کی بج نے ایک ہی سور ہ و
مثل بنار وَ۔ دشمنوں محترضوں اور محاشوں کی بھیٹر سے مطالبہ ہے کہ اس جیسی کیہ
ہی و ت چیش کر واورا گرا کیا جو ب دینے کی طاقت نہیں ہے تو تم م جن وانس کو 'ن

وَادْعُوا شَهَدَآءَ كُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنتُمْ صَدِقِيْنَ - (بتره) اور شداك موالي تمام كوابول كويلالو

مرسبانی اپنی جگر آگشت بدندان جران و پریش نای سکرنے مجتمع ہوا جب سے کے کراب تک لا کوچش کے محرفر آن کی مش لائے میں ناکام ہے، ور ناکام رہیں کے قرآن نے کفر کی ٹاکامی کا اعلان بھی پہلے بی کرویا اور فرمایا۔

. فَإِنَّ لَمْ تَفَعَلُوا وَلَنُ تَفَعَلُوا فَالنَّوَ النَّارَ النَّارَ الَّيْنَ وَقُودُهَا النَّاسَ وَالْحِجَارَةُ أُعِدُّتُ لِلْكُهُورِيُنَ ـ (الرم)

پر اگر نہ لاسکواور ہم قربائے دیے بیں کہ ہرگز نہ ماسکو کے آق ڈرواس آگ ے جس کا ایندھن آ دی اور پھر ہیں۔

الغرض یہ ہے قرآن کا اعج زاوراس کی شان یہ مقدس کتاب اللہ کی حفاظت بیس ہے اوراس کی مشل ان تا محاب اور تاممکن ہے اور بیدی قرآن کریم کے منجانب اللہ بونے اوراسلام کی صدافت کی بہت بوئی ولیس ہے۔ بلکہ بور کہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بے مشل واز جواب بنایا ہے ایسے ہی اس نے صاحب قرآن حضور اکرم مضافیق کی بھی ہے شل و بے نظیرینا یہ ہے۔

> حن ہے ہے حش صورت لاجواب پی قدا تم آپ ہو اپنا جواب

اوراعل لنافر مايد-

حضور مطيع الله كالله كي حفاظت مين بين

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (١٤مهـ ١٢٥) اوراللهِ تِمَارِي تَكْمِبانِي كر\_عُكَالُوكُولِ عِن إِنَّ رَبَّلْكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ (١١/١)

سباوگ تہارے رب کے قابوش میں (کآ پروسرس یا کیں) وَاصْبِرُ لِحُکْمِ رَبِّلْتُ فَالنَّلْتُ بِأَعْشِنَا۔ (طورن)

ائے جوب تم اپنے رب کے تھم پر تھی ہے۔ رہوبیشک تم ہماری تکہداشت میں ہو۔
سبی ن اللہ اکتاب وصاحب کیاب دونوں کی تفاظت وصیاشت اللہ تع کی نے
سبئے ذمد لی جس رسول مرم کو خاتم النہ بین بنا کرم جوٹ فرماید وَ اللّٰہ یَ عَصِمهُ لَتُ مِنَ
السَّّاسِ کا،علان فرما کراس کی ذات اقدس کوقد رت نے اپنی تفاظت میں لے لیہ اور
جس کیا ب کو آخری کیا ب بنایا ۔ إِنَّ الله کُخافِظُورُ مَنے اس کی ابدی تفاظت وگر الی
کا اعد ن فرما دیا۔ اب نہ خاتم النہ بین کو کوئی گر ند پہنی سکتا ہے اور ندان پر تازل کردہ
کیا ب قرآن کریم میں کی قتم کی زیادتی وفقص ن تحریف وتبدیل رہ ہاسکتی ہے۔

قرآن میں زیادت و نقصان ناممکن ہے

اسامی نعربیات کی ایکا کی ایکا

آپ فور کیجئے۔ و نیاش آس فی کا بیل تغیر و تبدل اور تحریف سے فی نیس کید لیکن پوری کا کات شل قرآن مجید ہی الی کتاب ہے جوآئے تک اس واغ سے پاک ومنزہ ہے۔ و نیوش واقعہ کی شہادت ایک زبر دست شہادت بھی جاتی ہے اور یہ با ٹابت شدہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید ش آج تک کوئی ترمیم اور تحریف نیس ہوئی تا بات اس کی حفاظت کی ایک منتقل اور یکی دیمل ہے۔ یہ بی دیکھ کر سرو کیم کو کہتا ہے۔

بات اس کی حفاظت کی ایک منتقل اور یکی دیمل ہے۔ یہ بی دیکھ کر سرو کیم کو کہتا ہے۔

بات اس کی حفاظت کی ایک معلومات میں دئیا بھر میں ایک بھی ایس کتاب نہیں ،

"جہال تک جورے معلوں ت ش دنیا بھر ش ایک بھی ایس کتاب ہیں ، اس کی طرح (قرآن جید کی طرح) ہرہ صدیوں تک ہر ہم کی تحریف سے پاک روں ہو''۔ (دیباچہ لائف آف بھی)

قرآن مجيديس كوئي طافت تبديلي نهيس كرسكتي

جو کتاب اس طرح محفوظ رہے کہ و نیے کی کوئی طاقت اس میں کی ہیٹی نہ پید سکے وہ بھینا خود اس مرکی روٹن دیل ہے کہ وہ کتاب اللہ کی ٹازل کروہ ہے اور بلاکسی تر دو کے پورک کا نئات کو یہ چیننج کیا جہ سکتا ہے کہ روئے زمین پرکوئی کتاب اسک محفہ ا دکھلا ؤ جس میں خد کی کتاب ہونے کے دعوی کے باوجود کس تم یف و تبدیل کوراہ نہ فی ہو۔ گا ہر ہے کہ اس شان کی کتاب سوائے قرآن مجید کے اورکوئی نہیں وکھائی جا سختی

قرآن الله كى حفاظت يس ہے

انفرض آیات بالاس واللح ہوا کہ قرآن مجید جس مقدم ہے متحرک ہوادہ آی۔ محفوظ لوح تھی کہ باطل ندآ کے ہے آسکے اور نہ چیچے ہے جس کی معرفت آیا وہ اید۔ امین روح اور معصوم شخصیت تھی جس کی دیا نت وا، نت میں باطل کی آمیزش می ل، ناممکن اور جس بستی مقدس پر نازل ہوا وہ ایک معصوم نوری پیکر۔ امند تی لی و زات وصف ت کا مظیراتم تھی جس کی حفاظت وگرانی اللہ تی لی نے اسے ذریہ کرم پر د لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ اُسُوَةٌ حَسَمَةُ لَمَا مِن اللهِ اُسُوَةٌ حَسَمَةُ لَمَا مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

حفور ملطح آخ کی ذات پاک آیا مت تک کے ان نول کیلئے ابدی نمونہ جب اس ہونگئے آخ کی ذات پاک آیا مت تک کے ان نول کیلئے ابدی نمونہ جب اس ہونگئے آخ کی سیرت وصورت اقوال واعمال محقوظ شکل میں ونیا کے سرے ہول اور بیاس کی حقوظت خداوندی کا نتیجہ ہے کہ آج عیسی ومول ایسے جلیل القدرانجیا و میلسلام اور دیگر غربی شخصیتوں کی سیرت وصورت پر پردے پڑے ہوئے ایک اور دیگر خربی شخصیتوں کی سیرت وصورت پر پردے پڑے ہوئے ایک بی وجود نوری ہے کہ جس کی زندگی کا ہر گوشہ محفوظ ہے اور پوری دنیا کیلئے روشنی کا بینار ہے کیوں؟

مرف اس لئے صنور منطق آیا کا وجودا قدس اللہ کی تمرانی میں ہے۔ فَاتَدُفَ مِاعْدُونَا الْحُ\_

علوم قرآن

۔ قرآن مجیدتمام علوم کا جا مع ہے۔ حدیث میں ہے کہ قرآن کریم میں اوّ لین و آخریں کی خبریں ہیں۔

ا) مَا فَرَّطُنَا فِي الْكِتبِ مِنْ شَيِّيْ.

ہم نے کتاب (قرآن) شرکول چرچھوڑ میں دی۔

الله المُحتَابَ يَبْيَالًا لِكُولَ شَيْئًے۔
 الكِتَابَ يَبْيَالًا لِكُولَ شَيْئًے۔

ہم نے تم پر کماب اتاری جس میں برشے کابیان ہے۔

مفظ کل شی اور اس بی بتار ہاہے کہ قرآن میں ہرشے کا مفصل روش اور واضح بیان ہے۔ شے ہر موجو دکو کہتے ہیں۔ نوح محفوظ بھی ایک شے ہاس سے قرآن مجید میں لوح محفوظ کے تن م مکتوب ہے ہیں رای میر بات کہ لوح محفوظ میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب مجمی قرآن مجید ہی سے لیجئے۔ ارش دہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی دسترس سے بالاتر ہیں نہ کوئی اس بیس کی بیٹی ہوسکتی ہے اور شداس کا مثل بنایا جاسکتا ہے لہٰذا جوقر آن کے محرف ہونے کا قائل ہوگا وہ اس آیت کا مجمی منکر قراریائے گا۔ س

#### حفاظت نبوي مطفي قريم

ابتداویل جب حضورا کرم مظیر آنے یہ بیند شریف لاے تو صحابہ کرام دی النظام در اتوں کو پہرہ دیا کہ جبرہ دیا۔
راتوں کو پہرہ دیا کرتے ہے۔ ایک رات صحابہ کرام آپ کے خیمہ کے گرد پہرہ دی رہ ہے تھے کہ آ ہت و اللّہ فی خصہ کے گرد پہرہ دالوں ۔
فر میا۔ وائی ہو جاؤ خد، نے میری حفاظت کا فرض اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ (زندی)
چنانچہ بید وعد ہُ حق ظت ہزار ہا مشکلات و خطرات کے یاو جود پورہ ہوتا رہ اور بیا ہوت کیا کہ ستقل مجرہ ہے کہ ہنگا مول فتنوں سازشوں اور بے پناہ مشکلات کے عام جر حضورا کرم میلئے تین ہے کہ ہنگا مول فتنوں سازشوں اور بے پناہ مشکلات کے عام جمل حضورا کرم میلئے تین ہے اپنے فرض نبوت کو باحس وجوہ نب م تک پہنچایا۔

اللہ تقالی نے جیسے قرآن کریم کی حفاظت فروئی ایسے ہی صفور میلی آئے ہے۔
اطہر ورآپ کے اسوہ کی حفاظت بھی فرمائی ہے۔ اس موقعے ہرایک ہات جو فصوص طور پر جھے کہنی ہے وہ بیہ ہے کہ انگورہ بالد آیات جن بیل حفور ملی آئے آئے کہ حفاظت ہ ذکر ہے بیر تف شت صرف حضور ملی آئے آئے کے طاہری جہم ، قدس کے ساتھ فاص نہ تھی جائے بلکہ اس کا تعالی طاہری جسم کے ساتھ ساتھ واس پیکر حسن کے خصائص ہرکا سنا فض کل اقوال وافعال کروار صورت وسیرت ہے بھی ہاور المکورہ بالا آیات سے بھی ہاور المکورہ بالا آیات سے بطر ایش اش رہ العمل بدواضح ہے کہ جیسے اللہ تق لی نے صفور میلی آئے آئے کے خاہری جسم ل ہرنازک سے نازک موقع ہر تھا ظمت فرمائی ہے ای طرح اللہ تق لی نے صفور میلی آئے آئے ہے کہ جیسے اللہ تق لی نے صفور میلی آئے آئے کے خاہری جسم ل کے فصائص و برکارٹ سیرت و کروار کی بھی تھا تھت فرمائی ہے۔ یک وجہ ہے کہ قرآن سے خید نے اعلی ن کیا۔

۳) گُلُّ صَافِيْهِ وَتَحْبِيْهِ مُسْتَطَوَّهِ۔ اور تحقوظ الل برجم و فی بری چراکسی بونی ہے۔

ا کُلَّ طَینی اَحْصَیْنَا فَلِی إِمَامِ مُبینی۔
 برچزیم نے ایک دوش بیٹوایس جع فرمادی۔

٥) وَلاحَبَّةٍ فِي ظُلُمْتِ الْاَرْضِ وَلا رَطُبٍ وَلا يَابِسِ الَّا فِي كِتَابِ
مُبِين ــ

ز مین کی اند جریوں میں کوئی داند تر وخٹک نہیں جو ہم نے ایک روش کتاب میں زیکھ دیا ہو۔

مفسرین کی اکثریت نے کتاب بین ادرامام بین بے اوح محفوظ کومرادلیا ب ادراگر کوئی صاحب اس سے اختلاف کریں تو لامحالہ کتاب بین اور ام مبین سے قرآن مجید بی کومر دلینا ہوگا۔لیکن میہ بات ازروئے قرآن مجید غلط اور و قع ک خلاف ہوگ کیونکہ قرآن مجید کے لوح محفوظ میں محفوظ ومسطور ہونے کی تصریح خور قرآن مجید نے کی ہے۔

بَنْ هُوَ قُوْآنَ مَّ جِيدُ فِي لُوْحٍ مَّ حُفُوطُ طِلد (بروج) بلكدوه كمال شرف والاقرآن بيدوح محفوظ شر

قرآن میں ہر چیز کاروش بیان ہے

فکرہ جب جیزنتی میں ہوعموم کو ف کدہ دیتا ہے اور لفظ کل تو ایساعام ہے کہ جمی خاص ہوکر مستعمل نہیں ہوتا۔ نیز عام استغراق کا فاکدہ دیئے میں قطعی ہے۔ قرآن مجمع کی نصوص ہمیشہ اپنے ظاہری معلی پرمجمول ہوا کرتی ہیں ظاہری معنی میں تخصیص وتاویل کی بلا دلیل شرع اجوزت نہیں ہے تی کہ حدیث احاد خواوکیسی ہی اعلی درجہ کی سیح ہو قرآن مجید کے عموم کی تخصیص نہیں کر سکتی۔ بہر جال امام میمین اور کتاب میمین سے خواو

اوح محفوظ مراد بیجے یو قرآن۔ برطور بیٹا بت ہوتا ہے کرقرآن علم ومعرفت کا خزیند حق کُل وسی رف کا مجینہ علوم اویس و آخرین کا مخزن واقعات ، ضیدو آئندہ کا معدن ہے۔ غرضیکہ ہر چیز ور برشی کا قرآن میں روش واضح اور مفصل ہیں ہے۔ کا مُنات ارضی وساوی میں جو پکھ ہو آہوگا ہوگی ہر بات قرآن مجید میں متدرج ہے۔

حضور منظی ایم آنی علوم ومعارف کے عالم ہیں

ان ترم مذکورہ برا آیات سے واضح جوار قرین اور البی ہے ہدایت و موعظت کا مجموعہ حقیقت ومعرفت کا فزید عوم اولین وآ فرین اور لوج محفوظ کے مکتوبات کا مجموعہ حقیقت ومعرفت کا فزید عوم اولین وآ فرین اور لوج محفوظ کے مکتوبات کا مخید ہے۔ قر آن جل ہر چیز کا روش بیان ہے خواہ اس کا تعلق آسان کے طبقات سے ہویار بین کی مجرائیوں سے حالات وضیہ سے ہویو قعات موجودہ وآئندہ ہے۔ ہویار بین کی مجرائیوں سے حالات وضیہ ہر چیز ہرشے کا قر آن مجید بیل بیان ہے اللہ امر سے ہویا عالم شہادت سے خرضیکہ ہر چیز ہرشے کا قر آن مجید بیل بیان ہے اور یہ می تخیید بیم معرفت اللہ تق لی لے صفور سرور کا تئات مضافی تا فر ان کیا۔ آپ کا قلب اطہر وسینز مقدی اس عظیم وجیل وقی (قر آن مجید ) کا مخز ن بنا۔ اللہ شائی بین میں میں اس مقبوم و امرار و رموز کی آپ کو تعلیم دی۔ قر آن مجید کے تفاق اور اس کے معنی ومغیر میں میں میں اس کے اصول و جزئیات کی شرح وقشیر کاعلم آپ کوعظ فر مایا۔ ادکام و مسائل وراس کے اصول و جزئیات کی شرح وقشیر کاعلم آپ کوعظ فر مایا۔

اس سے پوری کا کنات میں حضور اگرم مینے ہوئے سے ذیا دہ کوئی عام نہیں۔حضور
مینے ہوئے کے ایک سے میں کوئی حدو عالیت کیں۔غیب وشہ است مب کے حضور اگرم مینے ہوئے عالم
(۱) حصرت مام شاقع نے محد محرمہ میں کی مرتبہ پیر فرمایا کہ جھے ہو چا : و دیا است کرہ جمہیں قراس اللہ جیدے اس کی فیرووں گا۔ انگنام قدنے کتاب الذبحاء میں بوکرائن مجامد سے کی گیا کہ مہوں نے ایک روز کرمایا کہ مہوات میں کہا گیا سراؤں کا کہ کہاں ہے۔ آپ نے جو ب دیا اس آیت میں آئیسن عرائے میں شہر ہے۔ آپ بے نے جو ب دیا اس آیت میں آئیسن عرائے میں شہر ہے۔ آپ نے جو ب دیا اس آیت میں آئیسن عرائے میں ہے۔ آپ نے جو ب دیا اس آیت میں آئیسن عرائے میں گئیس ہے۔ آپ نے جو ب دیا اس آیت میں آئیسن عرائے میں گئیستان کو انداز کرائی کی دور اس کی اس کے اس کی کار کرائے کی بھرائے کی دور اس کی دیا تھو کرائے کی دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کرائی کی دور اس کر دور اس کی دور اس ک

وير جوأن كي طرف نازل كيا كيا-

إِنَّا ٱلْوَلُدَ إِلَيْكَ الْكِتْبِ بِالْحَقِّ لِتَحُكُّمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ (ثاء)

اے محبوب بینک ہم نے تنہاری طرف کچی کتاب اتار دی کہتم لوگوں میں فیصلہ کر وجس طرح تنہیں النّدو کھائے۔

ا ہے ای منصب کو بیان کرتے ہوئے حضور سیّدعام مِسْ اَنَّا آنے قر ایا۔ مَنْ قَالَ فِی الْقُرُ آن بِغَیْر عِلْم فَلْیَتَنَوَّ أَ مَقْعَدَه ا مِنَ السَّادِ۔ جو محض قرآن جید کی تغیر بغیر کم کے کرے وہ اپنا ٹھکا ناجہتم میں بنا ہے۔ الْمِوَاءُ فِی الْقُرُانِ کُفُرُ۔ (احم) قرآن مجید ہیں جھڑ ناکفرے۔

مَنُ قَالَ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِوَ أَيِهِ فَاصَابَ فَقَدٌ أَخْطأَ (ابدواؤو) جس نے اپنی دائے سے قرآن مجید کی تغییر کی اور ٹھیک کی اس نے تلطی کی۔ سیّد اُستین امیر الموضن سیّد تاصد این اکبر زنائنڈ سے آبیۃ وَ فَسا ایجھَةٍ وَ اَبْساک تغییر ہوچی گی تو آب نے فر ایا۔

اَئُ سَسَمَسَاءٍ تُطِلُّنِيٌ وَاَئُ اَرُّصٍ تُقِلَّنِيُّ إِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِغَيْرٍ عِلْجِ ـ (فازن جَامِره)

میں کون سر آس ن سامی آئی ہوگا اور کون کی زمین مجھے پناہ دے گی، گرمیں اللہ کی سے اللہ کی الل

ا سفرض \_ان آیات بینات نے بتا دیا کددین اسلام کا مرکز وگور حضور منظی آنیا کی ذات پاک ہے۔قرآن مجید کی تشریخ \_ توشیح \_ تغییرا درتر جمانی کاحق صرف حضور منظی آنیا کو ہے تحض اپنی رائے ہے قرآن مجید کی تغییر کرنا حرام ہے تمرا بی ہے ادر یہ کہ

# 

جیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ قر آن مجید حضور منطاقیۃ کے سینہ میں ہے پڑھانے والارب العلمین ہےاور پڑھنے والے خاتم النہین ہیں۔

> خدا نے کیا ان کو آگاہ سب سے دو عالم میں جو کچھ خنی و جلی ہے قرآن کی تفسیر ولوشیح کاحق صرف حضور ملطی کیا تھے کو ہے

ندگورہ بدا آیات سے بیا گی تابت ہوا کہ جب آنر آن جید کے اسرار ورموز اللہ تقد لی فیصرف حضور مطاقیقیا کو تعلیم فر مائے تو قرآن مجید کی تغییر وقو فیج کا حق صرف اور صرف حضور مطاقیقیا ہی کو جا صل ہے۔ حضور مطاقیقیا کے عدد وہ کسی کو بیر ہو ترفیل ہے کہ وہ اپنی طرف سے قرآن مجید کے جمال کی تیمین اوراد کام قرآن نے کہ تو فیج کرے قرآن کے ساتھ حضور مطاقیقیا کو حضور مطاقیقیا کے مماتھ قرآن مجید کو نازل کرنے بی خرآن کے ساتھ حضور میں ایک بیر ہے کہ لوگ اپنی مائے اورائے قیاس سے حکمت اللی اور مرضی الی بیر ہے کہ لوگ اپنی موٹری میں قرآن مجید کے بیان وشر سی کی روشنی میں قرآن مجید کو جھیں اوراس برعمل کریں خود قرآن مجید کے بیان وشر سی کی روشنی میں قرآن مجید کو جھیں اوراس برعمل کریں خود قرآن مجید نے بی کی اس تعلق کو بودی وضاحت سے میں کیا ہے۔

وَ ٱلْوَلْنَا إِلَيْهُ فَ اللَّهِ ثُحَرَ لِتَنَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُوِّلَ إِلَيْهِمْ۔ بم نے بیقرآن جیدآب پراس نے نازل کیا تا کہ آپ نوب کول کر بیان کر

(۱) یعنی علوم خسیقم ما کان وما مکون رسب طاہر دیا آئ خٹک واز مشیر دکیر خیب وشہادت سب و سی تعلویا شی مندر بن ہے اور موج محفوظ سکتر معلوم قرآن مجیدیس میں اور قرآن مجید حضور خاتم النہین منظر آ کے سے سیدا قدس میں ہے جس سے واسلنے ہوا ہمارے نی کریم مطاقیق ور ہرشی اور ہر چیز کے حالم ہیں۔ ای لئے علامہ ہوم کی جھے در جو کی جھے اور جر چیز کے حالم ہیں۔ ای لئے علامہ ہوم کی مجھے کی کرائی گئے۔

وَيِنُ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ اورَ وَلَمْ كَاهُم آپ كُام كاآيكُوْ بِ. يُرْك خاك او جاكي جل جائے والے ے والد کوایک ایبا چکتا ہوا تاج پہنا یا جائے گا جس کی روشن سورج کی روشن سے زیادہ روگ ۔

جس نے قرآن پڑھا، وراس کو یا دکیا اس کے هلاں کو ص ل اوراس کے حرام کو حرام مجھا تو امتد تق کی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔

وَشَفَعُه اللهِ عَشْرَةٍ مِّنُ الْهُلِ بَيْتِه كُلُّهُمْ فَلَدُ وَجُبَتُ لَهُ النَّارُ - (تَنْهَ) اوراس كي شفاعت اس كے بہلبيت كے ليے افراد كے لئى بش تبوں كہ جائے گىجن كيئے دوزنے داجب ہوچكى ہو۔

قیامت کے دن قرآن رہ العلمین کے دربار میں عرض کرے گا۔ بھرے پڑھنے والے کوڑینت دیو تو خاکوتاج کرامت پہنا دیاج نے گا۔ پھرعرض کرے گا اللی اور زیادہ فرماا حافظ کو کرامت کا جوڑا پہنا یا جائے گا۔ پھرعرض کرے گا اللی اس ے رامنی جوج۔ اللہ تعالی رامنی جوج نے گا اور فرہ نے گا۔

وَيُوْدَاهُ بِكُلِّ آيَةِ حَسَةَ - ( تَدَى) آيَكَ آيَكَ آيَكَ آيَت پِرُ حَتَاجَا اور ور بِحِ حاصل کرتا جا -و هُنْص جس كَهِيورَ بِسُ رُّر آن نه بهووه ويران مگان كی طرح ہے - ( تَدَى) آلُهَ اهِرُ بِالْقُرُ آنِ مَعَ الشَّفَرَ قِ الْكِرَامِ الْهَوَرَةِ - ( تَدَى قُرُ آن كا ما ہر جنت بش رسل ملائكہ كِها تحد موگا -خَيْدُ كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُورُ اَنَ وَعَنَّمَهُ ' - ( بنادى ) تم بين بهتر يرضى وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے -

## ح فداً خ

اب آخریں ایک ایمان افر دزبات بھی من کیجے کداللہ تعالی نے قرآن مجیدکو قول رسول کر یم مطیح آیا قرار دیا ہے بعنی اللہ تعالیٰ کی ایج مجبوب اور مقدس رسول سے صفور سرور کا نئات منطق آن میری این جمیدی این تمل وکرد را توال و کل به جوتنیه قرمائی ده الله کی نگرانی دیم جائی بیل قرآن میدک بیسا عیک بسا عیک بست ایسی قرآن محید حفاظت الی میں ہے۔ ایسے ہی قرآن مجیدی جوتنمیر حضور منطق آنے نے فرمائی اس ک حفاظت مجمی اللہ تعدلی ہی فرمار ہاہے۔

چنانچ محلبہ کرام و فی الفاق کا طریقہ بھی تھا کہ وہ قرآن مجیدی ایک ایک آیہ ایک آیہ ایک ایک ایک اور صفور مطابع المحار میں ایک ارشاد پر خوب فورو تہ بر کرتے تھے۔ ابوعبدالرحمن سمی سے مردک ہے کہ محابہ حضور مطابع اللہ استان کی ملکی و کملی محت تھے تھے تھے تھے استان کی ملکی و کملی محت تھے۔ اس بناء پر حصرت انس میالو حقیقت کو تیس جان لیتے تھے آ کے نہیں ہوجتے تھے۔ اس بناء پر حصرت انس میالو فرات تیں کہ ہم میں ہے جب کوئی سورہ بقرہ اور آل عران پڑھ لیتی تھی او ہماری نگا موں میں براہوں تا تھا۔ (منداعی)

# نصائل قرآن

حضور مرور کا مُنات ﷺ نے ارشا وفر مایا میں تم میں اللہ کی کماب چھوڑ رہا ہوں جس میں نور اور جدایت ہے۔

فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا ـ (ملم)

توالله كى كتاب كومضوطى يريد تقام لو-

صفورسيد عالم تورجهم طفي تقل نے فروبا اللہ تعالی فروتا ہے جس مخص كو قرآن خوانی كاشفس دعا اور ذكر اللى سے روك دے ش اس كو ما تكنے والوں سے زياده ديتا جول كام اللى كى يزركى تمام كلامول پراكى ہے جيسے اللہ كى تمام تلوقات پر (دارى) اُلْيِسَ وَالِلُهُ وَ لَاجًا يَوْمَ الْقِيمَةِ صَوْءً وَ اَحْسَنُ مِنْ صَوْءً الشَّمْسِ.

(15041)

نیز قره یا جس نے قرآن مجید پڑھا اور اس برعمل کیا تو قیامت کے دن اس

# يوم الح ٨ تا ١٢ ذوالح

شیخ الانبیا وسیّدنا ابراجیم طلیل الله فاَلِیْلا وه مقدس بستی بیں۔جنہوں نے کفر ک اور اور ایس نو حید کی شعر روش کی۔راہ تق میں بیش و آ رام الل وعیال جان و مال ہر پیز قربان کردی۔رب لعلمین کی بڑائی و کبریائی کے جمنڈے گاڑ دیئے اورانشر تعالیٰ کی عاصت گڑاری بیس جان اوراولا وجیسی عزیز چیز شار کردی۔

# حضرت ابراجيم فألينكا كاوطن

حضرت ابراتیم مَلِیْظ کا آئیا کی وطن عراق تھا۔ جہاں کلد انیوں کی حکومت بھی

استاروں کی ہوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم مَلِیظ نے نبوت پا کرستارہ پاتی کے

اللہ ف سب ہے پہلی آ واز بلند کی اورایک ضدا کی پرسٹش کی دعوت وی۔ ان کے خاندان

ارقوم نے ان کی مخالفت کی اور بخت تکلیفیں ویں۔ بالآ خرآپ نے اپناوطن چیوؤ کر

م ومصروعرب کی طرف ججرت فرمائی اور قاران کی واوی بی حضرت اسا جمل مَلِیْظ 
میکونت مقرر فر، کی بیداوی کیاتھی۔ ایک ویرانہ تھی۔ جہاں دورد ور تک آبادی کا نام و

ال سکونت مقرر فر، کی بیداوی کیاتھی۔ ایک ویرانہ تھی۔ جہاں دورد ور تک آبادی کا نام و

## اعائے ایرائی

رَبَّكَ البِّي أَسُكُنُتُ مِنْ فُرْيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرُعٍ عِنْدَ بَيْرِكَ

# 

منتكوكانام قرآن مجيد ب-

اِلَّهُ وَلَقُولُ دَسُولِ تَحْدِيْمِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِدٍ - ( الحادة) ويَكُ يِدِرْ آن مِجِيدا يك كرم والدرسول سے ماتس ميں اور كى شاعركى بات يس -

اورنطق رسول کی کیفیت ہے۔ وَهَا يَسْطِقُ عَمِ الْهُوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَیْ يُوْحِي۔ (جُم) ووا بی حَ اکثر یہ شہر ہو لتے دو کو کہ میں جو راحی اللہ ۔ کہ جو

وہ اپنی خواہش سے نیس بولتے وہ جو پھھ کہتے ہیں دی الیں سے کہتے ہیں جوان پرکی جاتی ہے۔

> ایمان ہے قالِ ہصفونگ قرآن سے حالِ مصفقائی



المُمُحُوم \_ (ايراتيم)

اللی میں نے اپی پھاولاداس ویراندیس جس میں کینی تیں ۔ تیرے مقد گھرکے پاس آباد کی ہے۔

وَارُزُقُ أَهُلُه ۚ مِنَ الطَّمِّرَاتِ ــ (الرَّهُ)

اور يهال كريخ والوركو كالول ش سدوزي عدف فرا-

بیاں تراقی کی کے خیل ہی کی مقدس وہ کا متجدہ کے کہ کم معظم کے ہاڑا رول شل ہر وقت تازہ کچل میوے سبزیاں ترکاریاں ل جاتی ہیں۔ اس ہے آ ب و گیرہ زش ش حضرت سامیل والیلا ہیں سے بیتا ب ہوئے تو آ پ کی والدہ ہاجرہ و کا تھی پانی د خلاش میں صفا ومروہ کے درمین دوڑیں۔ پانی ند ملا تو واپس ہو کیس دیکھ کر حضر ت اسامیل مظالیلا کے قدموں میں پانی کا چشمہ جاری ہوگی ہے۔ آ پ نے جب اس ل روانی و یکھی تو فرمایازم زم فھبر تھبر اس سے اس چشمہ کا نام زم زم ہوگیا۔

حصرت اساعيل عَالِيناً كَي قرباني

اور جب حضرت المعیل فالیظائے چننا شروع کیا اوروہ اپنے فظیم ، ب ک ب پندہ محبت کا مرکز بن گئے تو اب خواب میں محبوب تریں چیز کی قربانی کا تھم ہوا۔ بیجوب ترین چیز بہر حال آپ کا نور نظر اور لخت جگر ہی تھا۔ حضرت ابراہیم فلیل اللہ فالیگا ، ل کیسے بھی تیار ہو گئے۔ صف وہ پہاڑی ہے جہاں حضرت ابراہیم فلینگا اپنی سواری اہ

یَابُنَیَّ اِبِّی اَرِی فِی الْمَنَامِ آبِیُ اَذْبَهُ لَفَ فَانُطُوْ مَاذَا تَرِیْ۔ \* جمہ اے بیٹے یک نے تو ب یک دیکھ ہے کہ کھٹے وَ آج کر رہا ہول تنہارا کیا طال ہے؟

جواب میں حصرت اسمعیل مالیالگا اپٹے شفیق ومہریون ہاپ کی چھری کے پنچے پی گرون رکھ کرعرش کرتے ہیں۔

آبات الحفل ما تو مرست المنطان المستون من المستود الله الله عن المنظرين المستويين و المناس ال

(+)ای کے حضور مذیر الفاق نے قرب یا قربال گاہ مروہ ور پھر مکنی گیاں ہیں۔ (مؤطا یا می لک) لیکن جب مسلمانوں کی کثرت ہوئی ورقر یا تی کی کوئی حد شدرای دو هر مروہ و مکد کا تن م مید، ل شہراور آ ہادی شن تبدیل اوکی (دورب تو صف ومروہ کے مرف نشان ہاتی رہ گئے ہیں) تو شہرے چھڈس کے فاصد پر مقام نمی کو قر ہالی کیلئے لئتی کرایا گیا۔

قَدُ کَانَتُ لَکُمُ اُسُوَۃٌ حَسَنَةٌ فِی إِبْرَاهِیُمَ۔ (محدہ)
تہمارے لئے ابراہیم اوران کے ساتھیوں جس پیروی کا اچھا تمونہ ہے۔
سبحان اللہ ایرعیدالشخی کی قربانی ۔ بیلا کھوں فرزندن تو حید کامٹی جس جالو روں
کوقربان کرتا ہے جج اوراس کے انعال وارکان ۔ کوبہ کا طواف ۔ صفا مروہ کی سعی ۔ مقام
ابراہیم پر دورکعت نقل ۔ احرام اور لیک یے سب ابرا ہی یادگاریں ہیں ۔ خیل وذیخ اور
مبیب خداکی مقدس ادا کیں ہیں اور انہیں کی پیروی ہے۔

حفرت ابراجیم مَلَائِلاً کی پوری زندگی دعوت حق میں گزری سیّدنا ابراجیم مَلِیدہ کی پوری زندگی دعوت حق میں گزری اوراس راوکی برآز مائش اس آپ ابت قدم رہے۔ جب آپ نے دعوت حق کا آغاز فرمایہ تو قوم نے قبول اسلامی تغریبات کی کارگرد کارگر

اے باپ جوآپ کو م مواہدو و کر گزریے۔ اللہ نے جا ہا تو مجھے صابروں میں سے پائے گا۔

قرباني الملعيل عَالِينًا كالمنظر

مروہ کی پہاڑی پرحضرت ایراہیم مذالیا نے حضرت استعمل مذالیا کواللہ کا تھم سنایا۔مقدس فرزند بلا تکلف تھم البی ہجالائے۔قرآن نے کہ

فَلَمَّا ٱسْلَمَا وَتَلُّهُ لِلْجَبِيِّنِ.

توجب ان دولوں نے ہم رہے تھم پر گردن رکھی اور یاپ نے بیٹے کو ماتھے کے ال کٹایا۔

تو حضرت استعمل نظیرا نے گردن جھکا دی اور اہر اہیم مظیرا نے صنوم فرزند پر چھری چاد دی نیکن چھری نے کام نہ کیا۔ ارباب سیر کا بیان ہے کہ حضرت اہر اہیم مظیرا کو غصر آیا۔ چھری نے عرض کی غصر کیوں؟ فرویا جیرا کام کا شنے کا ہے کا تی کیوں نہیں؟ چھری نے عرض کی۔

آ گ کا کام جلانے کا ہے۔ اس نے آپ کوجوں یا کیول نیس؟ فرمای اللہ کا تھم تھا کہائے آگ ابراہیم مُذّائِ اللہ پرسد متی کے ساتھ شندی ہوجا۔ اس پر تھری نے عرض کی۔ ابراہیم مُذَائِ اللہ آگ کو ایک مرتبہ تھم آپ تھا اور جھے ستر مرتبہ سے تھم ویا گیا ہے کہ خبر دار طلقوم آسنیل مَذَائِنا کا ایک رواں بھی نہ کننے یائے۔ یک سال تھا کہ ثدا آئی۔

وَلَادَيُنْهُ أَنْ يَمَا إِسُواهِيْمُ قَلْ صَلَّقَتَ الرُّوْيَا إِنَّا كَذَالِكَ نَحْرِي الْمُحْسِنِيُنَ.

ایراجیم فالینگانے اپنا خواب سچا کر دکھا یہ ہم ای طرح نیکوکار در کوٹو اب عطا فرہ تے ہیں۔

وَ فَدَيْنُهُ بِذَبُحِ عَظِيمٍ\_

تم ند ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا تھم پا کرا ہے عزیز اکلوتے فرزند کو قرب ن کرنے کیلئے تیار موصحے \_آ پ کی انہیں قربانیوں اور ایٹار وخلوص کا صدیقا کہ اللہ تعالیٰ نے آ پ کوارم و پیٹوا بنا یا اور فررہ یا

وَإِذِا يُصَلَّىٰ إِبُـرَاهِيُـمَ رَبُّه ۚ بِـكَلِمتِ فَاتَكُهُنَ وَقَالَ إِيْنَ جَاعِلُكَ لَمَّاسِ إِمَاماً ــ(يَرَوْا)

اور جب ابراتیم مالیظ کواس کے رب نے مکھ باتوں ہے آن ویا تو اس نے وہ پری کردکھ کس فرمایا جم مالیظ کواس کے وہ پری کردکھ کس فرمایا جم متہمیں لوگوں کا پیٹروارنا نے والا ہوں۔

میتنس حضرت ایرانیم مذال کی آنهاکشی اور بیرتی حضرت خلیل کا صبر وشکر۔ تبلیم ورضہ نے خداکی اطاعت عبودیت ورکائل بندگی کا اظہر راور بے مثال اظہار۔

مكير عنظمه

قرآن جید نے کہ معظم کو اُم السف وی قراردیا ہے آبادیوں کی ماں اور بیتو بالکی واضح ہے کہ کہ اسلامی و نیا کی آبادیوں کی میں اوران کا مرکز وگور ہے۔ ارض حرم کے کو وصح اوکو حصرت آوم فلیلی ہے لے کر حضور ٹی کریم ملیلی ایس تک تمام نیمیا ووسلاء ہے خصوصی نبیت رہی ہے بینی حضرت آوم فلیلی نے سکونت ، فقیار کی اور عرش اللی کے سائے بی اللہ کا بہل کھرینا یا حضرت آسلیل و باجرہ کی سکونت اوراللہ کے آخری کے سائے بی اللہ کا بہل کھرینا یا حضرت آسلیل و باجرہ کی سکونت اوراللہ کے آخری نی حضور تی کریم خاتم آنسین فلیلی کی وہا دت باسعادت ای مقدی مقدم کے نصیب بی حضور تی کریم خاتم آنسین فلیلی کی وہا دت باسعادت ای مقدی مقدم کے نصیب بیل آئی۔ یہاں صفاء پہاڑی ہے جہاں ایرا تیم فلیل اللہ فائیلی نے اپنے نورنظر اور فت جہاں ایرا تیم فیل اللہ اللہ فائیلی نے اپنے نورنظر اور فتح و بیان کرئی جابی زم دم کا مقدی چشہ ہے جو حضرت باجرہ فائلی کو نظر آبا ۔ اللہ نقی کی گھر کے بہت جس کی جارہ و بیار ویکا دول کو براہیم و اسلیل نے استوار کیا۔ مقام ابراہیم ہے جس پر گھڑے ہے ہو کر حضرت ابر جیم براہیم و اسلیل نے استوار کیا۔ مقام ابراہیم ہے جس پر گھڑے ہے ہو کر حضرت ابر جیم میں کہ کے دیم کی واریس ایشا تیں۔ جبراسود ہے جے ابراہیم و اسلیل اور محدرت ابر جیم میں کو دیواریس ایشا تیں۔ جبراسود ہے جے ابراہیم و اسلیل اور محدرت ابر جیم میں کی کا کھر کے بہی و اسلیل اور محدرت ابر جیم میں کی کی دیم کی واریس ایشا تیں۔ جبراسود ہے جے ابراہیم و اسلیل اور محدرت ابر جیم میں کی کی دیم کی دیواریس ایشا تیں۔

﴿ اسلامی تمریبات ﴾ ﴿ اسلامی تمریبات ﴾ ﴿

حنّ ہے نہ صرف انکار کی ملک آپ کی جان کی دشمن ہوگئی۔ آپ کواعلان تو حیداور. پرکتی کے خلاف آواز اٹھائے کی پرداش میں آگ میں ڈار کیا۔ قَالُوُا الْہُوُا لَهُ ہُنْهَامًا فَالْفُوْهُ فِی الْحَجِیْمِ۔ (الصف )

يولياس كيليخ ايك الدرت چنو - پيمزائ آخل جمي ڈال دو-

نمرود کے تھم ہے آگ کا زیروست اہتمام کیا گیا۔ شائل دربار ہجا۔ بوری آف جمع ہو کی اور اللہ تعالی کے معصوم نمی کے باتھ باؤں یا ندوہ کر پخیش کے ذریعہ مجمر آ ہو کی آگ کے سپر دکر دیا گیا۔ بیابن آن مائش کا دخت تھ محرطیل اللہ کے پائے استقال میں جنبش ندآئی۔ داوجی میں آپ نے جان کی قربانی دے دی۔

ہے خطر کود پڑا آتش نمردد میں عشق عقل ہے تو تماشائے لپ بام ابھی تا ینمرودی آپ کیلے گل وگلزار ہوئی اور حضرت ابراہیم فلٹیلا کے اس ایٹاروقر بال کواشاتھ کی نے قبول فر اور آگ کو تھم دیا۔

قُلْمَا يَا دُرُ كُولِي بَرُدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْوَ اهِيمَ-اعة كلاما يم يرسمن كرماته فشرى موجار

پھر جب تبلیغ حق کی سرری کوششیں بیکار ٹابت ہو کیں اور قوم قبوں حق و استعد دکھوچکی قو آپ نے عزیز ہے عزیز شے محبت البی پر شار کر دی۔ وطن کو چھا خاند بن سے منہ موڑا رمھر بیس ایک عرصہ قیام کے بعد فلسطین آئے۔ حضرت سا تفاقی کے کوئی اولہ دند تھی۔ آپ نے معرت ہا جمرہ نتا تھیا سے تکاح کیا جن کے لیکن سے معرست اسمیل مقابلہ پیدا ہوئے اور بھکم خداا ہے نورنظر معرست اسمیس مقابلہ کو جواکی عمر کی تمنا اور بڑی دے وک کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ بیننگڑ ول میل دور مکہ کے ہے ہا گ كعبر

سیّد ناابرائیم مالینگا کوبیشرف حاصل ہے کہ انہوں نے کعبدکوجوقد میم سے اللہ کا گھر اوراس کی رحمتوں اور برکتوں کا مخزن اور جوازل ہے اس دنیا بیس، نشدکا معبداور خدا پر تی کا مرکز تھا اور جے دنیا نے اپنی گراہیوں بیس ہے نشان کردیا تھا۔ دوبارہ آبدو استوار فرمایا۔ قرآن نے کعبہ کوئیٹ غبیّق (پرانا قدیمی گھر) اورونیا بیس مندکی پرسنش کاسب سے پہلامکان قراردیا۔

إِنَّ أَوْلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ - (آل الران)

حفزت اہر ہیم علیٰ اللہ نے اپنی اولاد کو یہاں س لئے بس یہ کہ کعبد کی خدمت گزار کی اور خدائے واحد کی عمادت کرتی رہے۔ چنا نچد آپ نے کعبد کی ان سابقنہ بنیادوں پر مئے سرے سے چہارو بوار کی کھڑی کی۔

اِدُ يَرُفَعُ ابْرَ اهِيُمُ الْقَوَاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ. ابرائيم جباس گھر کی بنياديں شار ہے ہيں۔

سنتیر فاص پ کے دست مارک نے ہوئی اس کیلئے پھڑے۔ کے معادت معرت سنتیل ملائی کو میسر ہوئی اور س طرح کوبہ جودنیا کی نظروں سے دجھل ہوگیا تھ پھڑا ، وجوار تو حید کا مرکز اور عبدت گذاروں کا مسکن بنا۔ کعبہ کے تقمیر کی دور کی کیفیت یہ ہے کہ سب سے پہلے کعبہ کی تقمیر فرشتوں نے کی پھرسیّدنا آ دم ملائل نے طوفان اور س کے بعد کعبہ مہر مہوگیا تو سیّدنا ابراہیم فیس الله ملائل نے سابقہ بنیا دوں پ طوفان اور سے بعد کعبہ مہر مہوگیا تو سیّدنا ابراہیم فیس الله ملائل نے سابقہ بنیا دوں پ زمر تو تقمیر کی۔ پھر عمل الله ملین ملائل کے اس وقت حضور مطابقہ پھر قبیل مکہ نے اس تقمیر میں حضور سے الله کا ہے۔ پھر عبد مقد بن مرک میں میں میں کا اس وقت حضور مطابقہ کی عمر میں دیوت سے بائی س قبل کا ہے۔ پھر عبد مقد بن میں دیوت سے بائی س قبل کا ہے۔ پھر عبد مقد بن

طیخ آیا کے مقدی ہاتھوں اور لیوں نے مس کیا۔ یکی وہ زمین ہے جس کی گلیوں میں جبر کی گلیوں میں جبر کی گلیوں میں جبر کی ایس کا ایس کے جہاں براق کے قدم پڑے اور میکی وہ مقدی زمین ہے جہاں اللہ کے محبوب اور میں کے مطلوب حضور سیّد الرسین عظام ایا ہے اپنی زندگی کے تربین بری محبوب اور میں کے مطلوب حضور سیّد الرسین عظام ایا ہے اپنی زندگی کے تربین بری محبوب الرسین عظام ایا ہے اپنی زندگی کے تربین بری

فِيْهِ آيَاتُ بُيِّفَتْ مُقَامُ إِبْرَاهِيْمَ. اس شاالله كَالْمَانِين إِن الراتِم كَانِيم كَ مَكْدِد إِنَّ الصَّفَا وَالْمَوُوَةَ مِنْ شَعَائِدِ اللَّهِد مقااور مرود قداكا شعار إِن م

## مج کےمقاصد

اس مے حضورا پنی عبدیت کا اظہار ہے۔

ج کابرامتھدائیں مقدات کادب داحر ام اوران مقدات ہواہت داہر مقدات ہے داہد مقدس رواجوں کو یاد قائم رکھنا ہے۔ بید مقامات اللہ کے مقدس رواجوں کو یاد قائم رکھنا ہے۔ بید مقامات اللہ کے مقدس اور تجوب بندوں انہیا مرام کی جوہ گابیں جیں شعار میں اللہ کی پرعظمت نشانیاں ہیں۔
وَمَنْ یُعَظِمُ مِنْ مُعَالِمَ اللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰمِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰمِ فَاللّٰمُ فَاللّٰمِ فَاللّٰمُ مِنْ اللّٰمِ فَاللّٰمِ فَاللّٰمُ اللّٰمِ فَاللّٰمِ فَ

جب ان مقامات برموس پہنچا ہے تو اس برکیف وستی کی کیفیت طاری او جاتی ہے۔ایر ان تازہ اور عقیدت مضبوط ہوتی ہے اور زبال تبیع وہلیل بی مصروف مو جاتی ہے۔ و خے ہے بی

آمِنًا لیمی و نیا کے ویران ہونے کے وقت تک مکہ معظمہ و برانی سے محفوظ رہے اس شہروا لے اس شہروا لے اس شہروا لے اس شہروا لے اس میں ہوں۔ حضرت ابراہیم مُلِیلًا کی بیدی ستجاب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ کو ویران ہونے ہے امن دی ، ورکوئی بھی اس کو ویران کرنے پر قادر نہ ہوں کا اوراس کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا کہ اس میں نہ کسی انسان کا خون بہ یہ جائے نہ کسی برظم کیا جائے نہ وہاں شکار مارا جائے نہ بروکا ناجائے۔

انیو عکرام مبلطام بت پرئی اور تمام گناموں ہے معموم ہیں۔ دھزت ابراہیم فائیلا کابیدہ کرنا کدالمی جھوکواور میرکی اورا دکو بت پرئی سے بچا۔ یہ بخضور اللی تواضع و فلہار حتیاج کینئے ہے کہ یووجو یکہ تو نے اپنے کرم سے معموم کیالیکن ہم تیر فضل و رحمت کی طرف دستِ احتیاج وراز رکھتے ہیں۔

قرآن مجيدے اعلان كياك

وَاذَّ حَمَّدُمَا الْبَيْتَ مَعَابَةً بِلَمَّاسِ وَامْنَا وَالَّحِدُوَّا مِنْ مُّقَامِ اِبُرَاهِيْمَ مُصلِّرِد

اور یا دکرو جنب ہم نے اس گھر کو ( کعبہ ) کوٹوگول کینے مرجع اورامان بنایا اور بر ہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کونماز کا مقد م بناؤ۔

اس آیت بیل بیت سے مراد خانہ کھید ہے اور اس بیل تمام حرم شریف داخل
ہے۔ اس بنائے سے بیمراو ہے کہ حرم کعید بیل آئی وغارت حرام ہے یو بید کدو ہاں شکار
تک کو اس ہے۔ شکاری جانو رہی شکار کا پیچھ نہیں کرتے چھوڈ کر اوٹ جاتے ہیں۔
ایک آؤں بیدہے کہ موش اس بیل واض ہوکرعذاب سے مامون ہوجہ تا ہے۔ حرم کو حرم
اس لئے کہا جاتا ہے کہ س بیل کتل ظلم شکار حرام وممنوع ہے آگر کوئی مجرم بھی حرم بیل
داخل ہوجائے تو وہاں اس سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ (دادک احمدی) منفاع اِنْوَ اہدینہ خ

#### السلامي تعريبات اللهاد اللها المالية ا

زیر بڑھ نے ۱۵ ہجری میں کعب کی تعمیر کی اس کے بعد تجاج بن بوسف نے۔

حطیم کی جگر بناء حضرت ابراہیم علیا کا کے دات بیت میں داخل تھی ۔ قریش نے مر ایس کے کی وجہ سے حضیم کی ذمین کو بہت بابررہے دی۔ حضورا کرم میں آتے ہی یہ جا ہے ہی است کی جوز میں چھوٹ گئی ہے ۔ اسے کعب میں داخل کر دیا جائے گر چونکہ لوگ نے ان معلمت سے کہ کہیں ہی کی خطافتی میں جس مسلمت سے کہ کہیں ہی کی خدافتی کی دیا۔ خدافتی میں جس مسلمت سے کہ کہیں ہی کی خدافتی کی دیا۔

حضرت عبداللہ بن ذبیر رفائلہ نے حضور بطیخ آنے کی مرضی کے مطابق اپنے دور خلافہ آنے کی مرضی کے مطابق اپنے دور خلافت بیں کعبہ کوسی رکر کے دوبارہ تغییر کیا اور حطیم کواس بیں داخل کر دیا مگر تجاج بن بوسف نے از راہ ضد وعنا در مان ہا جا جایت کی طرح کر دیا ہے باج کے بعد دیگر ضفاء نے بار بار کعبہ کو قو ڈٹا اور بنانا من سب نہ مجماح تی کہ باروان رشید کے دور بی جب اس نے کعبہ کو مساد کر کے حضرت ابن ذبیر وفائلہ کی طرح از سرتو بنانا جا تو حضرت ابن ذبیر وفائلہ کی طرح از سرتو بنانا جا تو حضرت اب م اک کعبہ کومس رکرنا در کی جھے خوف ہے۔ شہان اس م کا کعبہ کومس رکرنا اور پھر بنانا تھیل شہ وجائے۔

حفرت عبداللہ بن زیر ہو گئو نے جب کعبہ کی تقییر جدید کی تو انہوں نے کعبہ کے ارد گرد پرد سے با عدھ و ہے تھے تا کہ لوگ نماز بیلی قبلہ کی طرف منہ کر سکیں۔ جس سے د طبح ہو کعبدال علی رت کا نام جیس ہے بلکہ قبلہ اس فضا کا نام ہے جہاں عمارت بن ہوئی ہے۔ ( کم قال انحفیہ )

سَيِّدِنَا ايرا يَهِ خَيلَ مَلِّينًا لَهُ عَالَمَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى وَمَنَى عَلَى وَمَ وَبِ اَجْعَلُ هٰذَا الْبُلَدَ اَمِنَا وَاجْسُنِي وَبَيْنَ اَنْ تَعْبُدَ الْاَصْنَامَ

(قرآن پاک) سے میرے رب اس شیر کوامان والا کردے اور چھے اور میرے بیڈول کو بتوں کو (もりしかしとのとうだらかしいり)

ای طرح خاند کعبه برغزرونیاز کے طور پرسونا جاندی بھی آتا تھ لوگ ندمرف نلاف ح مات تع بكرمنت بحي ات تع-

حیلہ بن حبان جوعباس بن عبد المطلب كي والدو تعيس انہوں نے نذر مائي تقي کہ اگر میرا بیٹا عباس جو کم ہوگیا ہے ل جائے تو وہ کعبہ پرریشی مباس پڑھا کیں گ جب وہل کیا تو انہوں نے اپنی نذر بوری کی اور سپیدرنگ کا رہتی غد ف کعبد پر چڑ ھایا۔ كمت بي بير بهلاموقع تماكه جنب كتبه برريشم كاغلاف جرهايا كما-

(\*\*ij579\)1016;\*ij579\7-1)

حضرت عمر بنافيز نے اپنے عبد خلافت شب اداد وفر مایا کہ بیسونا جا تدی اور کعبہ یر چ معائے گئے غدن ف اور جا دری فقراء میں تقسیم کردی جا کیں۔اس پرشیب نے جو كعبه كے اس وقت كے در بان اور كليد بردار تنے فريايا كه حضوراكرم يطيكي آي اور حضرت صديق اكبر بنائية نے ايبالونهيں كيا۔ حضرت عمر بنائية نے جوابا فره يابيدونو ل حضرات مروت می کامل منے ش میں ان کی اقتد اگرول گااور اپناراد و ملتو کی کردیا میں بنیب بن عثان فحی عبدری جو فتح مکد کے دن مسلمان ہوئے کعبد کے کلید بردار تفے حضور سیدعالم مطالق نے می ان کواوران کے چی زاد بھائی عثان بن طلح بن الی طور کو تعب کی تجی عط

# 

وہ پھر ہے جس پر کھڑے ہوکرسیدنا براہیم فلیلائے کعبہ معظمہ کی بنافر مائی وراس پھر یرآ پ کے قدم مبارک کا نشان تھ۔اس کونماز کا مقام بنانے کا امراستجابی ہے۔ بیاقوں مجی ہے کہاس نی زے طواف کی دور کھتیں مراد ہیں۔ (تغییر احمدی)

# كعبربقاء دنياكا سبب

كعبه بقاءون كاسب بالثد تعالى في قرآن مجيد مين كعبه كم متعلق فرما يا قيامًا لِلسَّاس يَعِي كَعِبُو للسنة وكول ك تيم كابا حث كيا-

تیا الینی کعید کی بدولت نوگوں کے دین ود نیوی امور کا تیام ہوتا ہے۔ خانف وبال بناه ليمّا ہے۔ منعفوں كووماں امن ملكا ہے۔ تا جروماں تفع ياتے ہيں۔ جج وعمره و كرف والعادي فر بوكر مناسك اواكرت ييل، مام بخارى في قيام كا مطلب توالاً كيا بي يعنى كعب بقادني كاسبب إوراس كاتيام ممزله بادش و يحيم كرن يه كريادشاه كافيمد يهافسي وتا بي عمراكما له جاتا ب ورفيمه كالكمار جاتاكوني كى عدامت بوقى بر يسى بى كعبدكا حال بدجب كعبر بب بوكا توزين وآسان ختم ہوجا عیل مے قوم مسلم کے دین اخدتی معاشرتی روحانی قوی وہل امور کا تیم کعبدے وابستہ ہے کعبہ کا طواف اور، س کی زیارت کا سلسد جاری رے گاحتی کہ یا جوج ما جوج کے فروج کے بعد بھی ول عج کریں کے جیسہ کہ ٹی کریم میں اُنے کے فرماید۔ یا جوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی کعبہ کا عج وعمرہ ہوتا رہے گا کعبہ کی عزت و حرمت قديم سے كى جاتى ربى بے حى كرمشركيين بھى اوّل بى سے كعبدكى تعظيم وتو قير كرت غزاف يرامات اورطواف كرت منه

بخاری کی حدیث بیں ہے کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے ہے جس

قرمانی ورکھا۔

خُلُوْهَا يُابَيِيُ آبِي طَلُحَةً\_(يَحَارِ)

یہ کئی بیشہ کیئے تم کودی گئی ہے نسلاً بعد نسل جوتم سے چھینے وہ ظالم ہے۔ چنانچہ جب سے سے کراب تک کلید برداری کعبہ کا شرف اس ف مدان کا حاصل ہے ورکعبہ کے کلید بردار کوشیعی کہتے ۔ شیبہ بن عثان تھی بڑائٹ حہیں صفو مطاق کیا نے کئی عطافر مائی تھی کا انتقال 20 جمری میں ہوا۔

واضح رہے کہ جی جی خدمات نہ ان جا ہلیت ہیں جم معین افر دکے پر دہمیں۔
کوبد کی کلید برداری بنی شیبہ کے پر دی جی انہیں کے خاند ن ہیں ہے۔ ای
طرح جی جی کو پانی پارنے کی خدمت بنی مطلب کے پاس تھی۔ اسلام سے پہلے قریش کا
دستورتھا کہ مشمش اور کھجوریں پانی ہیں بھگو کراس کا زاد ل حاجوں کو پاریا کرتے ہے اور
آ ب زم زم کی سینل لگا دیا کرتے تھے۔ عبدالمطلب دود ھاور شہد کی سینل لگایا کرتے
تھے۔ جب اسلام کی حکومت ہوئی تو یہ خدمت حضرت عباس بڑا تھی کے پر دہوئی اور
اب تک انہیں کی اولا دیس جاری ہے۔

بھے مساوات اس می کا پیکر ہے جہاں امیر وغریب شہ وگدا۔ جال وعام بادشاہ اور رع یا ایک لیاس۔ ایک صورت ایک ہی کیفیت ہے ایک میدان بی جفور رب العلمین حاضری ویتے جیں جے انسان کوا پی فر مدوار ہوں کا حس دارتا ہے۔ جے دل کو العلمین حاضری ویتے جیں جے انسان کوا پی فر مدوار ہوں کا حس دارتا ہے۔ جے دل کو تن م کدورتوں اور عدادتوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے کیونکہ حاجی جب برگاہ اللی میں حاضری کا قصد کرتا ہے تو سب سے بری الذم ہوے ہوجاتا ہے۔ جے کسب حدل کی طرف بھی آ دی کومتو جر کرتا ہے کیونکہ برخض مصر رف جے جی میں میں حال مرف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جے زیدگی کی کوتا ہیوں پرند مت گنا ہوں کا اعتراف اور آئندہ طاعت کا قرار شرسے پر بریز اور خیر کی طرف متوجد رہنے کا عزم ہے بلکہ یوں کہے کہ ج

کے بعد حاتی مے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ اس سے ٹی میر آئے آئے افراس میں گناہ سے تو وہ الیا ہو کر اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ

موثا ہے جیسے اس دن تع جس دن اس کی مار نے اس کو جنار

ا) حضور منظ منظ نے فرمایا بدر کے دن مواعرف کے دن سے ذیا دوشیط ان اور کسی دن ذلیل ورسوااور غضب تاک شیس ہوتا کیونکہ وہ کھتا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رعی ہے اور گن و معاف ہورہے ہیں۔ (موجانام الک)

۲) عرف کے دن اللہ تق کی اپنے بندول کے قریب ہو کرجوہ گر ہوتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے جوانہوں نے ، نگاوہ ہم نے قبول کیا۔ (مسلم)

ج وعمرہ گنا ہوں کواس طرح صاف کردیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے 'سونے چ ندی کے میل کوصہ ف کردیتی ہے اور جومسلمان اس دن (عرفہ) احرام کی صالت میں گزارتا ہے اس کا سورج ڈو بتا ہے تواس کے گن ہوں کولے کرڈو بتا ہے۔

(نبائی وزندی)

نی کریم بیشی آنے فرمایا جی میرورکی جزاجنت ہے۔ (مون) عورتوں کا جہاد کے ہے۔ (ایم ) طاقی القد تعالیٰ کے مہمان جی ۔ (این ابد) طواف کعبہ شل نماز ہے۔ (تذر) جی گنا ہوں کا کفارہ ہے۔ (بناری) افضل تر بین شل جباد ہے۔ اس کے بعد تی میرور (بغاری) کعبہ کے پچاس طواف کرنے والا گن ہوں سے ایسا پاک ہوج تا ہے گوید کرتے والا گن ہوں سے ایسا پاک ہوج تا ہے گوید کرتے ہی مال کے پیپ سے پید ہوا۔ (تذی) جی اور عمرہ گنا ہول کوالیے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لو ہے جاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے۔ (تذی) ورکم دیتے ہیں جیسے بھٹی لو ہے جاندی اور سونے کے برابر ہے۔ (تذی) حرام دی جرامود کا بوسہ گنا ہوں کا کفارہ ہے۔ عرفہ کے دن عام بخشش ہوتی ہوتی ہو۔ جرامود کی دن عام بخشش ہوتی ہے۔

ن اسود جنوب ومشرق کے گوشہ بیں ای بیس زمین سے اونچا سنگ اسود شریف ے۔

ر ان عراقی مشرق و شال کے گوشہ میں ورواز کا کعبہ آئیں دور کنوں کے ربی کی شرق ، بوار میں زمین ہے بہت بلند ہے۔

ملتزم · اسی شرقی و بوار کا و ه کلزاجور کن اسودے درو ز کا کعبہ تک ہے۔ رکن شامی انز ااور پچیتم کے گوشہیں

میزاب رحمت: سونے کا پر نالہ جور کن عراقی وٹ می کی ﷺ کی ٹالی دیوار پر جیست ہیں ا

حطیم: مجمی ای شالی و بوار کی طرف ہے۔ بیز بین جے حطیم کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ وراصل کعبہ معظمہ کی ز بین تھی۔ زمانۂ جا بلیت بیں جب آریش نے کعبہ کی از سراو تغییر کی تو خرج کی کی کی وجہ سے اتنی زبین کعبہ سے ہا ہر چھوڑ دی۔ اس زبین کو میمین کرنے کیلئے اس کے گروا گردا کی آئی تو سی انداز کی ایک چھوٹی می د بو رکھنی ویل کی د بو رکھنی کی ہے۔ دونوں طرف آ مدورفت کا راستہ ہے اور یہ مسمانوں کی خوش تعمی ہے کہ حطیم بیں داخل ہونا کعبہ بیں واقعل ہونا ہے۔

ستجار. رکن بیرنی وشامی کے چکی کی خرنی و یوار کا وہ کلزا ہے جوملتزم کے مقابل ہے۔رکن بیانی پہنچم اور دکھن کے گوشہ ش۔

مستجاب ' رکن بیانی ورکن اسود کے بیٹی بیل جود بوارجنو بی ہے بہاں ستر ہزار فرشتے دعا پرآ بین کینے کیلئے مقرر ہیں۔اس لئے اس کا نام ستجاب رکھا گیا۔ مقام ابراہیم ' ورواز و کعبہ کے سامنے ایک قبہ بین وہ پھر ہے جس پر کھڑے ہو گر سیدنا ابراہیم خیس مذاری کے حب بنایا تھا۔ان کے قدم پاک کا اس پرنشان ہوگی جواب تک موجود ہے۔ جے اللہ تعالیٰ ایک ہیں نشا اللہ کی کھل نشانیاں فرمایا ہے۔ (سطاؤة) جس في بالكي عدرشرى ك ج ندكيا اور بغير ج ك مركيد اس كمنعاق حضورمر ورعالم لورجسم مطاع والله في أفر مايا.

اسلامی تقریبات کی ایکانی کا ایکانی ک

فَلا عَنْيُهِ أَنْ يُمُونَ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَابِيًّا .. (١١٠ ١٦٠١)

توچ ہے وہ بہودی ہوکر مرے بالصرانی ہوکر

مج فریضه محکمہ ہے۔ اس کی فرضیت دلائل قطعیدے الا بت اور اس کا مشرد ائر ہ اسلام سے خارج ہے۔ جج ۹ ہجری میں فرض ہوا۔ جج کرنا تمام عمر میں ایک مربتہ فرض ہے۔

متجدحرام كى كيفيت

مجدح ام ایک گوں وسیع اصاطر ہے اور پیج میں مطاف (طواف کرنے کی جگہ) ہے رکن مکان کا وہ گوشہ جہاں اس کی دود یواریں ملتی ہیں جے زاور پر کہتے جیں کعبہ معظمہ کے جارد کن ہیں۔

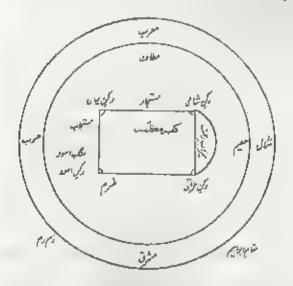

ہان اور دوہونٹ ہوں گے۔

جمراسودکو چوشنے کا طریقہ ہے ہے کہ جب سنگ اسود کے مقابل ہوتو کا نوں اللہ اسلام کے مقابل ہوتو کا نوں اللہ اسلام کے اللہ اللہ و اللہ میں اللہ اسلام علیٰ رُسُولِ اللہ میسر ہو سکے تو جمراسود پر اولاں ہمیں اوران کے جم اس مندر کھ کر ہوں بوسددو کہ آ دا زہید نہ ہو تین بارایہ میں کرور بیمکن نہ ہوتو اورول کو بیا اندو بلکہ اس کے عوش ہاتھ سے چھوکر سے چوم لو ور ہاتھ نہ ہو سکے تو کر اس میں نہ ہو سکے تو ہاتھ و سے کہ مولوں سے کی مطرف اشار و کرکے نہیں بوسدد سابع جائے ور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہاتھ و سے کی مطرف اشار و کرکے نہیں بوسدد سابع جائے ۔

لاتصُولُ وَ لاتَنْفَعُ حَصَرَت عَمِرَ النَّهُ مَنْ حَبِيرِ مِنْ النَّهُ مِنْ حَبِيرِ فِرْ وَالْمَ كَرْجُرُ اسودُ نَعْ وَاقْتَصَانَ فِيلِ وَالنَّهُ النَّهِ وَاقْتَصَانَ وَعِيْ كَى حَالَتَ فَيْلِ هِمِ مِنْ اللّهُ وَاقْتَصَانَ وَعِيْ كَى حَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

زم ذم مرم زم کا قبرمقام ابراتیم ہے جنوب کو مجدشریف بی میں واقع ہے ، اس قبہ کے اعمد زم زم کا قبہ ہے۔

فائدہ کی شامی اور عراقی چونکہ قو لعد ابراہیم پر نیس ہیں۔ اس لئے ان کو چہ۔ یہ چھونا نیس ہے اور رکن بی ٹی قو اعد ابراہیم پر ہے اس لئے اس کو تیرکا چھونا ہے۔ اس طرح جمر ، سود کو دوفشیلتیں حاصل ہیں۔ ایک تو جمر اسود ہونے کی۔ دوسری قو اعد برائیہ مرہونے کی۔ اس لئے اس کوچھوا جاتا ہے اور چو ما جاتا ہے۔

کعبے جو جارکونے ہیں۔ ان ہی رکن اسوداور رکن بی ٹی کو تعلیما بیا تھی کہتے ہیں اور شامی وعراقی کوشامین کہتے ہیں۔

ج اسود

وہ مقدس پھر ہے جو کھبہ کے مشر تی کونے میں تقریباً دو تین ہاتھ ونچا نسب ہے۔ حضرت ابن عباس منافی سے مرفوعاً ہے۔

لَوْلَ حَجُرُ الْآسُودِ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ اَشَدُّ بِيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَنُهُ حَطَاء يَابَيِيُّ آدَم ـ (تهرى ومعاص)

حجراسود جنت سے نازل ہوااس وقت وہ دودھ سے زیادہ سپیرتھ پھریٹی آ ہ کے گناموں نے اسے کالا کردیا۔

ترندی کی دوسری روایت جوعمروین عاص سے مرفوعاً مروی ہے کامضمول ہے ہے کہ بجراسود اور مقام ابراہیم جنت کے یا تو تول میں سے دویہ قوت ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹورزائل کردیا۔

وَ لَوْ لَا ذَالِكَ لَاصَّاءُ مَا بَيْنَ الْمَشْوِقِ وَالْمَغُوبِ-ورته شرق اور مغرب ان كى روشى سے روش ہوجائے۔ سيح ابن فزيمه ش جناب بن عباس سے مرفوعاً مروى ہے كہ حجر اسودكى ايك عظ م کے مقد ت لبول یو مہارک ہاتھول نے مس کیا ہے۔ اور آج مسمی نو رکو بھی ہیا شرف حاصل ہے کدان کے ہاتھ اور مب اسی مقدس پھر کو چھونے کی سعہ وت حاصل کرتے ہیں۔

# اءزمزم کے برکات

میمی وہ مقدس پانی ہے جس سے حضور کرم مظاریج کے قلب اقدس کو بوقت اُن صدر مسل دیا گیا۔ نبی کریم مظاریج آنے نر ایا۔

میرے چجرہ کی جھت بھاڑی گئی اس دفت میں مکہ میں تق جبر نیل مذیبھا اڑ ہے ور نہوں نے میراسید جاک کیا۔

لُمَّ غَسَلَهُ بِمَآءِ زَمُزُمُ ( عَرَى)

وروءزم زم ساس كودهويا\_

اس کے بعد ایک مونے کا طشت جو حکمت و یون سے لیریز تقام میر سے سید ش بحر دیا۔ پھر شگاف برابر کر دیا۔

صابی جب زم زم پر آئیں تو تین س نس بیں پیٹ بھر کر جتنا پائی پیا جائے عرف سے بھر کر جتنا پائی پیا جائے عرف سے بھر سے بوکر بیک اور ہر بار کھیں معظمہ کی طرف نگاہ اٹھا کردیکھیں۔ رم زم کا پائی بدت پرڈ الیس مندا در مراور بدل کا اس سے کھرف نگاہ اٹھا کردیکھیں۔ رم زم کا پائی بدت پرڈ الیس مندا در مراور بدل کا اس سے کریں اور پینے وقت دع کریں کہ قبول ہے۔حضور ،کرم منظے باتے اٹی کیسے ہے۔ زم زم کا پائی روئے زمین کے پائی ہے فعنل سے مراد سے بی جائے اس کیلئے شقہ وہے۔ زم زم کا پائی روئے زمین کے پائی ہے فعنل ہے۔ جائی جائے اٹی کیلئے شقہ وہے۔ (این حین)

ہم میں اور من فقول میں فرق مید ہے کہ وہ زم زم کو کو کھ بھر نہیں ہتے۔

( يَهِلَ وِدِارِ تَعْلَى)

ن زم زم كا پانى طعام دغذا ب\_ (مج مسم) نيز سيح مسلم بن ب كد حضرت الوور الله وجهد الكريم في فرمايا إِنَّهُ يَضُوُّ وَيَدُفَعُ لَهِ (ما كُنُ فَحْ بِرَى ج ٣١٣٠) المعرجم اسود فقع ونقصال ديتا ہے۔

چنانچیا مدجری نے فرہ یا کہ حضرت عمر خالفنا نے ایب اس لئے فرمایا تھ کہ کہیں لوگ بیدنہ مجھ لیس کے فرمایا تھ کہیں لوگ بیدنہ مجھ لیس کہ مسمان جمر اسود کی تعظیم وتو قیرو سے بی کرتے ہیں جے مشرکین بتوں کرتے ہیں ۔اس لئے انہوں نے فدکورہ بالا کلمات سے واضح کردیا کہ جمراسودکو چومنا انتباع نبوی کی وجہ سے اور یہ کہاس کو جو ہزرگی وشرف حاصل ہے اور اسکی ذاتی نہیں ہے۔ (دیکمو فرالبادی جسم ۳۲۳)

علامہ شخ زین الدین نے فرمایا کہ اور کن شریفہ کو بطور توک چومنا اور اس طرب برزگوں کے پاؤں چومنا (حسن محمود باعتبار الفصد والدیت) قصد و نیت کی درتی کے ساتھ حسن وجمود ہا اور حضرت ابو ہر پرہ بڑا تھ نے حضرت حسن بڑا تھ است عرض کی تھی کہ آپ اس مقام کو چو سنے دیجئے ۔ جسے حضور مطبع آپائی نے بوسد یا تھا تو حضرت حسن واللہ کے منا الحق دیا اور حضرت ابو ہر پرہ و بڑا تھ نے حضرت حسن واللہ کی تاف کو چوم یو نے مخرت الس والله کا باتھ چو ہے بغیر نبیل چھوڑتے تھے او معضرت فارس میں تو ایک کو چوم یو میں میں اس میں تو گئی کہ کا ماتھ وہ ہاتھ ہے جس کو حضور مطبع کی تاف کو چوم یو میں میں میں میں کے دست میں رک سے مسلم ہونے کا شرف حاصل ہے ۔ امام ابو عبد اللہ تھے بین ابی الصیف نے جب و یکھا کہ میں ہوئے کہ اس ویک اور بزرگان دین کی قیرول کو بوسرو سے جیل تو کہ ویک کو اور بزرگان دین کی قیرول کو بوسرو سے جیل تو کہ لا بیعد دھذا لینی اس میں حرج نہیں ۔

جراسودی ایک خصوصیت بیہ کہ کھید معظمہ کی بیک ایک این بدل می گرفیہ اسودی وہ مقدس پھر ہے جے سیدنا ابر، جیم میل الله غالیظ سے لے کر حضور سرو عالم میں مصطفیٰ مضافیٰ منظم کیا تک اور پھرتمام خلفا وراشدین صح بہ کرام ائندوین اکا براسلام وعلا ۔

بن تن ون تک صرف و و ایم کی کر گذارے۔ (ابودا وَدومین ک) حضرت اُم ایکن کہتی ہیں۔ حضور مین تن کی کو مجوک و پیاس کی بھی شکا یہ نہیں ہوئی۔ جب مجمع ہوئی تو حضور زم زم توش قرمائے تھے۔ عقیل بن افی طالب کہتے ہیں کہ مبع کو جب بھی کچھ کھانے کو نہ ہوتا تو میرے باپ زم زم کا پانی ہی تے اور وہ جمیں کفایت کرتا۔ (مجنی جمع جمع ہے میم) زم زم کا پانی ہر بیاری کیلئے شفاء ہے۔

روضها قدس ومسجد نبوي كي مختصر تاريخ

خواب گاہ مصطفی میں تیری عظمت پر نار تھھ میں آسودہ ہیں محبوب خدائے کردگار

اس مقدى مجد كاستك بنياد يبلى وفعه ني كريم عينالها أفي اجرت كم يج سال اسینے وست می دک سے رکھی مسجد مدین شریف کے وسط میں شرقی جانب قائم و منی اوراس کی بوری تغییر میں حضور پر تور بنفس نفیس سی بہکرام کے ساتھ خود بھی شرید عال رہے۔ آپ نے اپنی معجد کی المبائی جنوب شال میں ۸ گز اور چوڑ ائی مشرق، مغرب میں ۱۰ گر قائم فرمائی گرے مرادآ دمی کا ہاتھ ہے جود و بالشت کے برابر ب مرغ وہ خیر کے بعد عجری میں نی کریم مطابق نے مجد کے عرض میں مساکز اور صا ين ١٠٠٠ كزكا. ضافه فره كرمسجد كومراح بنا ديا اوراس كى بيائش جنوب شال بين ٥٠٠ مشرق مين ١٠٠ كن موكل \_ آج بحى الل مقدى معيد بين آثار قديمه عصب الم متبرك أ فارموجود يائ جات بيل أي يطلقي كامحراب أب كامنبرآ بكاس اوراسطوانة عائشه فالنجا اسطوانة الى ببابد وللنفؤ اسطوانة مرمرً اسطوانة حرث اسط وفوو - باب جبريل روضة جنت اوراس كي مشرقي جانب ني كريم منظيَّقيِّ كاروض: پر قبہ خصراء ہے۔ الماجری بیل حضرت عمرین الخطاب نے اس مجد کوجنوب کی طرا ٩ كز اور شال بين اس كز اور مغرب كي طرف ٢٠ كز وسعت فرماني - اس طرح مي ١

ىبائى جنوب ئىل يىل ۴٠٠ اگر اور چوژ انىمشرق دمغرب يى ١٧٠ گر جوگتى \_ستيد تاعثان النزنے اپ عبد خل انت میں مجد کے ہر چ رطرف ایک ایک رواق بردھا کرمجد کی مبائی ۲۰ اگر اور چوژائی ۵۰ اگر فر مائی توسیع ۲۹ جبری بین شروع کی گئی اور ۳۰ جبری ش فتم ہو کی۔اس کے بعد خلیفہ ونبید بن عبد الملک بنائٹز نے شال کی جا سب استونوں كان فدكيا اور جورى مسجد كى تجد يدفر ، أن اورامهات الموتين كيمب رك تجريب بهي مسجد يس شال كروسية مح يكام انبول في ٨٨ جرى يس شروع فرمايا اور ٩١ جرى يس نت م تك كينچايدال طرح مجدى له بى جنوب شال ش ٥٠٠ كز اور چوژ انى مشرق و مغرب ١٦٨ كر جو كى اس كے بعد خديفه مهدى بن منعورت اين زمانديل استونو س كا. ف فه فره ما ينتمير ١١١ اجرى بين شروع جوكر ١٥ اجرى بين مكس جو كل اب مسجد كي سبا کی جنوب ثال بیس ۴۰۰ گز اور چوژ الی مشرق ومغرب بیس جنوبی جانب ۸ ۸ گز اور چوز انی مشرق ومغرب ش شان جانب ۱۳۰ گز موگئ ۲۵۵ جری مین خلیفه مقصم بالله نے مجد کی تجدید کا کام شروع کیا ۲۵۲ ہجری شروع ہوتے ہی ماہ محرم احرام ضیفہ موصوف بغد و بل قبل كروييخ الطي كيكن مسجد كي تغيير كا كام بربير حارى روب ملك منصور و رالدین بن علی بن ملامعزامدین ایبک صالحی مصروالے ہے ملک مظفر شمس لدین ہسف ابن منصور عمر بن علی رسول بیمن والے سے تغییری آلات واسباب موصول ہوئے رے پھرتقبیر مجد کا بیا ہتمام ملک ظاہر رکن امدین بیزی صالحی جو بندوقد اری كے عقب سے مشہور ہيں سے ١٥٧ جرك ميں اسين باتھوں ميں سي ليس انبى كے دور یں مجد کا کا مکمل ہوگیا۔ ۲۹ ہے بحری میں سلطان ملک نام رمحہ بن قدروں صر کی نے محن مجدى بونب دوم فقف داران كاحاف كريا-اس طرح سامن كدر يجدي كافي وسعت ہوگئ اورعوام كيلئ بهت مفيد ثابت ہوكى اعم بجرى كے ماہ ويقعد يل جب ناكوره دودار لول عن ضل واقع بهوالو ملك اشرف برسباتي نے عال عبل قديدي كے

السلامي تقريبات 🖟 💸 💸 💸 اسلامي تقريبات

ذ ربعه از سرلو ان کو بنوایا پھر٨٥٣ جمري ش حصرت ظاہر حقق نے مسجد کی اور روف مقدر کی جیست کی تجد پد کردی ۵ ۷۷ جری ش ملک اشرف قاتبیائی نے معد کی تعیا فرمائی ہم ۹۳ جری میں ملک ناصرعازی سلیمان نے مسجد کی دیواروں کی تجدید کی۔ اس کے بعد ۹۹۹ جری بیں ملک میر وسلطان مرادخ ل نے قبلہ کی جیت بیں صحن کی جانب سرواق زیادہ کئے۔سب سے اخبر میں سلطان عبدالحمید خال نے پوری مجد کواز سرنا تقیر فرماید ورآج جومعد نبوی کی عالیشان دیده زیب عمارت نظرآ رعی ہے بیال سلطان کی مجری عقیدت مندی کی بادگار ہے۔ انہوں نے اصل مجد میں باب مجیدی اور دو رواق زیادہ کئے اور تغیر مجد کا میظیم اشان کام ۱۲۹۵ جری می شروع ہو الا البحري ميں الورے ١٢ برس كے عرصد ميں يابية تحميل تك حسن و خولي كے ساتھ كنيال مارك كام بن مجموى طوريرساله هيمات ما كافي عثاني يعني آخ كل -حماب سے تقریباً یا ی کی کوار دو ہے ترین ہوئے ۔ مجد کے کر مذکرہ پر تور کرے ۔ اصل معجد نبوی اور بروور کے مختلف ضافو کی صورت نمایا ساطور پر واضح جوجاتی ب س کے بعد ۱۳۳۱ جری میں فخری ماشانے محرب نبوی سلیم فی کر مت کی اور حق كرة يب جوكنوال تقاس كوانبول في بندكروي ١٨٨٥ الجرى يل ابن معود في ال کی حیاروں طرف کے محن کی زمین پر پھڑ کا فرش بچھوا دیا اور محن کے میس مغربی اور شرقی طرف کے بعض سنتون جو بھٹنے شروع ہو گئے تھے ان کولوہے کی ہیٹیوں سے کس دیو اوراب حکومت سعود بیر نے معجد نبوی بیس اضا فد کیا ہے اور اس کی دککشی وعظمت بیں مزیداضافہ ہوگی ہے۔

مسجدقبا كى فضيلت

قبالدیند منورہ سے تقریباً تین میل کے فاصعے پر ایک مقام کا نام ہے۔ وہاں اس نام کا ایک کنوال تھ جہنے وہیں مجدینی اور حضور اقدی میلی آئے آئے آجرت کے ال

وہیں نماز پڑھی گھرا پ مریندے ہر ہفتہ بھی سواری پراور بھی ہیدں وہاں آتے اور نمی نہ پڑھتے تھے۔ مجد قب کے متعلق قران مجید بین فرایا کے شد جد اُسٹس علی التقوی معرت ابن عہاس اور ایک جماعت سلف ہے منقوں ہے کہ اس آیت بین مجد سعر ادم بحد قباب ہو بہ ہوگئی۔ اس جو ہجرت کے بعد بدائی گئی۔ اس کے بعد محبر فبوی مدینہ منورہ بیل تھیر ہوئی۔ اس کی تاہیس بھی تقوی و بنائی گئی۔ اس کے بعد محبر فبوی مدینہ منورہ بیل تھیر ہوئی۔ اس کی تاہیس بھی تقوی و طب رت پڑھی۔ مجد قباب من از پڑھنا اس کی ذیارت کرنا اور صفور کے اتباع بین ہر بفتہ کے دن وہاں جانا مسنون ہے۔ صفورا کرم بیل کے اس کام کیسے مقرر کر لینا جو تز ہے بفتہ کے دن وہاں جانا مسنون ہے۔ صفورا کرم بیل کیا تاہ کی منوع ہوئی اس نیت ہے مقرر کر لینا جو تز ہے بدعت نہیں ہے۔ یہ بی واضح ہوا کہ گو کہ کسی مجد کیلئے اس نیت ہے سفر کرنا کہ دوہاں نماز جو بات نہاں میں معرف کی نیک کام کیسے بدعت نہیں ہے۔ یہ بی واضح ہوا کہ گو کہ کسی مجد کیلئے اس نیت ہے سفر کرنا کہ دوہاں نماز کو اب نیا اس منظ کہ کسی بزرگ نے وہاں نماز کر بھی ہو جو باس جو کرنی زیا جی ہو ماں جو کرنی زیا جی ہو اس جو کرنی زیا جی ہو باس جو کرنی زیا جی ہو باس جو کرنی زیا جی ہو میں جو ان اور دصول آواب ویرکٹ کی امیدر کھن ہرگز ہرگز ممنوع نہیں ہے۔ بی بایا اس منظ کہ کسی جو بان اور دصول آواب ویرکٹ کی امیدر کھن ہرگز ہرگز ممنوع نہیں ہے۔

قبرومنبرنبوي كي عظمت

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِيُ رَوُصَةٌ مِنْ رَبَاصِ الْجَنَّةِ (وَفِي رواية ابوهريره) وَمِنْبَرِي عَلَى حَرُّصِيُ۔ (عَارَى)

حضرت عبدائقد بن زید ماز آن بناللہ سے مروی ہے حضور اقدس منظی آئے گئے۔ فرمایا میرے گھر اور منبر کی درمیانی جگہ بہشت کی کیاریوں بٹل سے ایک کیاری ہے (اور روایت ابو جرمیرہ میں اثنا اور ہے) میرامتبر میرے حوض پر ہے۔

عدیث ہذاہیں بیت ہے مرادقبر بی ہے کیونکہ حضور کرم منظیاتی کی قبر مبارک آپ کے مسکوند مکان ہیں ہے بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ نظامی کے مجرؤ مبارک ہیں عید اُضی اور دونماز ول کے بعد کوئی نماز پڑھنا ہائز نمیں آبک صبح کی نمی ز کے بعد سورج نکلنے تک اور دومرے عمر کے بعد سورج خروب ہوئے تک۔

وَ لَاتُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى تَلْفَةِ مَسَاجِة مَسُجِهِ الْحَوَامِ وَمَسْجِهِ الْاقْصَىٰ وَمُسْجِدِيْ ـ (١٤/٤)

اور کجادے نہ کسے جا کیں گرتین مسجدوں کی طرف ایک مسجد الحرام اور دوسری مسجداقعٹی اور تیسری میری مسجد

بیت المقدل کے تقریباً میں نام ہیں۔ ایک نام ایمیا بھی ہے۔ اس کو مجدا قد ک کہتے ہیں۔ فانہ کعباور بیت المقدل کے درمیان چونکہ فی صلانہ وہ ہے۔ اس لئے اس کا نام مجداتھ کی رکھ گیا چونکہ بیجگہ ہزار ہا انہ وکرام مبلسلام کا مرکز رہی ہے اور ان محجو ہان ، لئی کی ذوات قد سیہ ہے اس خطا پاک کوجو برکش حاصل ہو کیس قرآن جید نے الّکہ فی بناؤ شخد اخواک فرما کران تی کا اظہار فرمایا ہے فرشیکہ بیچگہ ہمایت تی پاک وص ف اور متبرک ہے۔ اس نے اس کو بیت المقدی کہتے ہیں۔ ابن ماجہ شی پواے وص ف اور متبرک ہے۔ اس نے اس کو بیت المقدی کہتے ہیں۔ ابن ماجہ شی پروایت المقدی کہتے ہیں۔ ابن ماجہ شی بروایت الس مرفوعاً آیا کہ مجدالھ کی میں ایک نماز بچیس ہزار نمی ذول کے برابر ہے۔ بروایت الس مرفوعاً آیا کہ محمدالھ کی میں ایک نماز کی سے معفرت سلیمان مذاکھ ہے بہوجب ابن ماجہ شی نماز وص نے اس کے جب معفرت سلیمان مذاکھ ہے بہوجب وصیت داؤہ عظیما ہیت المقدی کو تعیر کی تو بارگاہ گئی میں دی کی کہ جو شخص اس میں نماز کی مال نے اس کو گنا ہوں سے اسا پاک وص ف کردے جیسے اس ون تھا جب کہ اس کی مال نے اس کو جنا تھا۔

ریرحدیث چارحکموں پرمشمل ہے۔ اقل عیدالفتی وعیدالفطر کے دن روز ور کھنا ممنوع ہے۔ نمی زقیر کے بعد سورج کے طلوع ہوئے تک اور نماز عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک نوافل پڑھناممنوع ہیں۔ سب جد تلاش کے سواکس مجد کی طرف اس نیت سے سفر کرنا جائز تہیں کہ وہاں نمی زیڑھنے کا تواب زیادہ ملے گا۔ چوتی تھم مستورات کے متصل ہے۔ حضرت توری اعمش اور سیّدنا امام اعظم ابو حنیفہ وامام محمد وابو ہوسف کا ہاور بیدجوفر ماید کرقبر نوراور منبر کی در میانی جگہ جنت کے ہ فول میں سے ایک ہائے مہت تو بعض شرحین نے بیتا ویل کی کہ مقصد حدیث مدینداور خصوصاً منبر وروضہ کے درمیانی زمین کے فضل وشرف کو بیان کرتا ہے کہ جواس جگہ فماز پڑھے گاتو بیاس کو جنت میں لے جائے کا سبب ہوگی لیکن ظاہر حدیث کا مفد دصرف بیہ ہے کہ اس قدر قطع کر بین واقع یہ شت کا ایک کلڑا ہے جی حجر اسود جنت کے یا قو توں بیس سے ایک یا توت ہے چیا نچے جم اور یہی جے جے اور یہی جے ہے۔

و مسبوی عملی حوصی کابھی یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالی حضور ملے اللہ تعالی حضور ملے اللہ تعالی حضور ملے اللہ تعالی کے اس مغیر کو بینند دوہ رہ جنت میں حوض کو تر برنسب فرما دے گا اور بیداللہ تعالی کی قدرت سے کھے بعید نبیں ہے البندا بیتا ویل کرنی تھے نبیں کہ مجد نبوی میں جو تب کے مغیر کے پاس عہدت کرے گا اس کو حوض کو تر سے میر ب کیا جائے گا۔ علامہ بینی کو علامہ این جروعد مدقا تفی عیاض و مُلاعی قاری ورائے ہے حدیث کو فلا بر پر ہی محمول ملامہ این جروعد مدقا تفی عیاض و مُلاعی قاری ورائے ہے حدیث کو فلا بر پر ہی محمول میں کھے کو اللہ واولی قرار دیا ہے۔

#### مسجد بيت المقدس

حضرت ابوسعيد ضدرك بن النيز سه مروى ب حضور سنتي و في الله عورت بغير ضاوندو به بغير على حدون كاسفر شرك اور دوون روزه ركف چا بيد عيدالفطر دوم أو مد من على قارى و تنظيم في الله عيدالفطر دوم الله من الله في قارى و تنظيم في الله و الروضة الله في قارى و الروضة في الله في الله

(٣) ﴿ ٥٥ قَالَ عَدِولَكُ يُحِيدُ اللّهُ تعالى مُبْرَه عَلى خَاله فَيْنُصِيهُ عَنى حَوْضِه قَال ابْنُ حَجْدٍ هِـذَا هُـوَ الْأَوْلَـ فَى ذَكُو كُثُو الْعُلَمَا عِلَى هذَا الْمِنْبَرَ بِعَيْبِه يُمِينُهُ اللّهُ عَلى حَوْضِهِ وَهذَا هُوَ الْإَطْهِرُ. ذكر ب-

### مديث لاتشدالرحال كأصحيح مطلب

اس صدیث سے بیاستدر کیا جاتا ہے کہ ہزرگان دین کے مزارات ہردور
دراز سے سفر کرکے جاتا جائز نہیں ہے اور بعض لوگ تو اس کوحرام بلکہ شرک تک کیہ
گذرتے ہیں۔ حتی کہ علامدابن ہیں ہے متعبق مشہور ہے وہ ای حدیث سے حضور
طیخ لاتے کے روغۃ اقدی کی زیارت کیلئے سفر کوتا ج نز و ترام قرار دیتے تھے۔ چنا نچا ک
فلط استدر ب کی وجہ سے وہ شام میں دوبار جیس گئے ۔ ایک مرجہ سے تملیذ ابن تیم کے
ساتھ اور دوسر کی بار شہاحتی کہ جیل ای میں موت آگئی ۔ ابن تیمیہ کے اس نظر ہے کہ وجہ
ان کے زیاد ہیں مسلمانو ب میں کافی سر پھٹول رہی ۔ من ظرے بھی ہوئے اور ہم
پرامرار کرتے نظر آتے ہیں ۔ ہمرہ ل اگر ایما تھاری کے ساتھ ضد وقعصب سے عیجہ ہوگے موکر صدیث بذا پرغور کیا جائے تو صرف تیمن صدیث بی سے ابن تیمیہ کے استدلال کا
ہوکر صدیث بذا پرغور کیا جائے تو صرف تیمن صدیث بی سے ابن تیمیہ کے استدلال کا
ہوکر صدیث بذا پرغور کیا جائے تو صرف تیمن صدیث بی سے ابن تیمیہ کے استدلال کا
ہوکر صدیث بذا پرغور کیا جائے وہ وہ جاتا ہے۔

بزرگان وین کے مزارات کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے

حدیث بندا کا مطلب و منہوم اس قدر ہے کہ ان تین مسجدول ( ایسی مسجد حرام)
مسجد انھی اور سید نبوی ) ہیں قماز پڑھنے کا تواب زیادہ ہے۔ ہندا، گرزیدتی تواب کی
شیت ہے کسی مسجد کیسے سنز کرنا ہے تو وہ صرف ان مسجدوں کیلئے کیا جائے کی اور مسجد کیسے
ماہل نہیں ہے کی نکدونیا کی کمسی جمی مسجد کو ( سوائے ان تینوں مسجدول کے ) بیٹھ وہ سیت
ماہل نہیں کہ وہ س فماز پڑھنے کا تواب زیادہ ہو۔ لہذا ان تینوں مسجدول کے ملاوہ کسی
مسجد کیسے اس نہیت سے سنز کرنا کہ وہاں فرر نرچنے کا تواب زیادہ سے ملاوہ کے۔

لدہب بیہ کے عورت کو تین وان کی مسافت کا سفر محرم کے بغیر جا تزنہیں ہے البنداس کے کم کاج تزیمے کیونکہ حدیث ابوداؤدیں ہے۔ حضور منطق آیا نے فرمایا کا تُسَافِرُ الْمَرُ اُلَّهُ قَلاقًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُوْمَ حُرَم ۔ (رو والعی وی بیٹ)

لاَتَشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إلى ثَلاثَةٍ مُسَاحِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمُسْجِد الرَّسُوُلِ وَمَسْجِدِ الْاَقْصِى-(١٥٠٥)

حضور سيّدعا لم نورجسم يطفي ليّ نفر ماي

کجوے ند کسے جا کیں (سفر ند کیا جائے) گر نین مسجدول کی طرف مجدحرام (بیت اللہ)مسجد رسول (مسجد نبوی)مسجدانصلی۔

صَدوةً فِي مُسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ صَلوْةٍ لِيُمَا سَوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ( إنارى )

مجدارام کے علاوہ میری مجدیں ایک نماز پڑھندوس کی مجدول جل ہڑ ۔ نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے۔

(۱) مسجد ترام ۔ مسجد نبوی اور مسجد انصلی ۔ تمام دنیا کی مساجد سے افضل واکرم ایس ۔ کیونکہ مسجد ترام مسمد نول کا قبلہ ہے ۔ مسجد انصلی امم سرابقہ کا قبلہ تھی اور مسجد نبوی کی تامیس ہی تقوی پر ہے۔ (۲) ان تینوں مسجد وں کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ دنیا کی تمام مجد ول کا ایک بی تقلم ہے گران تین مجدول کی میڈ خصوصیت ہے گران تین مجدول کی میڈ خصوصیت ہے کدال بیل نم زیز ھے کا تواہ زیادہ ماتا ہے۔ صفورا قدس مطفی کیا تھی میڈ فرمایا مسجد بیت الحرام بیل ایک نماز کا تواب ایک ل کھ کے برابر ہے اور مجد نبوی میں کیک نماز کا تواب ایک فرمایات این کے جربی ہی سی بی س بزار کا حص

() ہن رکی زیر بحث حدیث ور بن ماجہ کی حدیث میں قدرش کیس ہے۔ دونوں حدیثیں اپنے موقع وگل کے لئا طاحت درست جیں۔ بیراتو ب کی کی میشی تقوی اور خلوس بیت پڑنی ہے جس کا بھٹا خلوس بڑھ جائے گا ای قدر تو ب اور ، جرمیس ریاد تی جو جائے گی تی کہ ایک فرز کا قواب ایک بزارے نے کر پہی س بزار میں کی مکم کیا ہے۔ دیکھے ان احدیث میں بدلفسری ہے کہ سنرے می لعت کا تعلق صرف مساجد
سے ہے لین کسی بھی مسجد کینے اس نیت سے سفر ندکیا جسنے کہ وہاں نمی زیڑھنے کا لواب
زیادہ ہے گالبندا حدیث زیر بحث کا مطلب بیقرار پائے گا کہ سی بھی مسجد کا (سوائے
ان تین مساجد کے ) اس نیت سے سفر کرنا کہ وہاں نماز پڑھنے کا ٹواب زیادہ ملے گا
ممنوع ہے۔

غرضیکہ حدیث زیر بحث اور اس سسلد کی ویکر حدیثوں میں لفظ محبد موجود بے قبرول کی زیارت کیلئے سفر کی می نعت کا تو ذکر ہی نہیں ہے لہٰذا اس حدیث سے بید استدر ل کرنا کہ بزرگوں کے مزارات کی زیارت کیلئے سفر کرنا بھی ممنوع ہے بی محض وحائد لی ہے۔ حدیث کا بیم فہوم ومطلب ہر گرنہیں ہے۔

حفرت علامه حافظ ابن جرعسقل فی بیشند نے لکھا کہ حضور سیّد عام نور مجسم طفیقات کی قبرانورکی زیارت افضل ان عمل ہے اور قبور جج وسعادت ویٹی ودنیوی کیلئے ایک عظیم دسیلہ ہے اور اس کی مشروعیت پراجماع ہے۔

روضة اقدس كى زيارت قريب بواجب ب

(۱) واضح ہو کہ جج تو فرض ہے ہی مگر حضور سیّد عائم نورجسم مطابع آن کے روضتہ اللہ میں اللہ تا کہ اوضتہ اللہ میں کا اللہ میں کا درخاص طور پر حضور مطابع آنے آئی کی قبر مبارک کی زیارت کیسے سفر کر نا

چنانچر(۱) حدیث زیر پخت بیل لفظ مساجد موجود ہے ، ورخود زبان بوت نے مساجد کی تعین بھی فرمادی ہے کہان سے مراد مجد حرام مجد اتصلی اور مجد بہوی ہے۔

(۲) یہ بھی حضور مطابع آنے آئے تصریح فرمائی ہے کہ صرف ان تین مجدول ہی کو یہ ضوصیت حاصل ہے کہان بیل نماز پڑھنے کا لؤاب زیادہ ہے ۔ مجد حرام بیل ایک نماز کا اواب ایک ماکھ کے برابر ہے اور مجد نبوی بیل بچاس ہزاد کے برابر اور مجد اقصی بیل بچاس ہزاد کے برابر جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا کی کسی مجد کو یہ فصوصیت حاصل نہیں ہے کہان بیل فرز پڑھنے کا اواب دیگر مساجد سے زیادہ ہو جو فر سے سات واضح ہوتی ہے کہ دنیا کی کسی مجد کو یہ فر سے مصل نہیں ہے کہان بیل فرز پڑھنے کا اواب دیگر مساجد سے زیادہ ہو جو فر سے سات اواب مجدوز برخ ال بیل فرز پڑھنے کا ہے۔

می عقیدہ رکھن کہ ش ای مجد بیل فراز پڑھنے کا قواب بہ نبست مسجد و ذریر خال بیل فراز پڑھنے کا قواب بہ نبست مسجد و ذریر خال بیل فراز پڑھنے کو فواب بہ نبست مسجد و ذریر خال بیل فراز پڑھنے کے دیا ہو جانے والے طال بیل فراز ہو ہے کے دیا ہو جانے والے طال بیل فراز ہو ہے کے دیا ہو جانے والے طال بیل فراز ہو ہے کے دیا ہو جانے والے طال بیل فراز ہو ہے کو دور بیان بیل میں فراز ہو ہے کے دیا ہو ایک ہو جانے کر باور جانے کر باور جانے کر باور جانے کا قواب بہ نبست مسجد و ذریر خال بیل فرانے ہو ہے کے دیا ہو جانے کر باور جانے کا قواب بہ نبست مسجد و دریر خال بیل فرانے کر دیا ہو جانے کر باور باطر کر باور جانے کر باور کر باور جانے کر باور کر باور جانے کر باور کر باور کر باور کر باور کر با

(۳) حدیث منداجد ، بھی ہمارے بیان کردہ منہوم کی تائیدوتو یُق ہوتی ہے۔ اور یہ وت استحال ہے۔ اور یہ متعلق ہے۔ اور یہ اور کیا کہ متعلق ہے۔ اور یہ تعدید متعلق ہے۔ اور کیلئے ستر کرنے کا اس حدیث ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔

حضوراكرم يطيكم فرمات يل-

كَاتُشَدُّ الوِّحَالُ إلىٰ مَسْجِدٍ لِيُصَلِّى فِيْهِ إِلَّا إلىٰ فَلاَلَةِ مَسَاجِدَ. سترتدكيا جائے كمى مىجدى طرف تاكداس بيس نماز پزهى جائے گرتين مىجدول طرف.

اور موط ادم ولك كى مديث كالفاظية إلى المستجد التحرّام وإلى المستجد التحرّام وإلى مستجدى المتعدد التحرّام وإلى مستجدى الله والتي المتعدد الله المتعدد الله المتعدد الله المتعدد الله المتعدد المتعدد الله المتعدد الله المتعدد المتعدد

(") مجد نیوی وہ مجد ہے جس کی بنیادین تقوی اور پر بیبزگاری پر رکھی گئی ہے۔(سلم)

(۵)متجدق کی نماز کا ٹواب ایک عمرہ کرنے کے ہر ہر ہے۔(زیدی) (۲) جس شخص نے اسپنے مکان پراچھی طرح وضو کیا اور پھرمتجد قبا بیس آ کر نماز اداکی تواسے ایک عمرہ کے برابر ٹواب عنایت کی جاتا ہے۔(ن کی ابن مجہ)

#### قیام مکہ کے دوران قبلہ کسست تھا؟

اس بیل اختلاف ہے کہ ملہ کے آیا م کے دوران صفور بیطی آیا تمار کی طرف اور اس بیت المحقد کی طرف نی زیوجی پڑھتے تھے۔ ایک توں میر ہے کہ قیام مکہ کے دور، ن بیت المحقد کی طرف نی زیوجی جاتی تھی ۔ پھر جب آ پ مدینہ منزر ہوگیا۔ دومرا قول میر ہے کہ قیام مکہ شرک عبہ کی طرف نی زیوجی جاتی تھی جیسے کہ قیام مکہ بیل کعبہ کی طرف نی زیوجی جاتی تھی پھر جب آ پ جرت فرا کر مدینہ آ گئے تو بیت المقدی کی طرف نی زیوجی گئی۔ اس کے بعد کھیہ ابرا جسی قبلہ مقرر ہوا۔ علی مقریب آ فی سے دومرا قول ضعیف ہے۔ اس قول کی بعد کھیہ ابرا جسی قبلہ کا ہے۔ وہ فر ماتے بیل بیدومرا قول ضعیف ہے۔ اس قول کی بعد کھیہ ابرا جسی قبلہ کا ہے۔ وہ فر ماتے بیل کہ آیا م مکہ کے دوران حضور اکرم مطابق آیا ہیں المقدی کی طرف نی زیوج ماکر تے ہے گئی کہ کہ ابرا جسی کو اپنے اور بیت ہے گئر کھیہ ابرا جسی کو اپنے اور بیت المقدی کے بیج بیل کہ آپ مل کہ لیے تھے۔

سب سے پہلی ٹی زجوآ ہے نے کعبہ ابراہی کی طرف ممل طور پر پڑھی وہ عمر کی ٹر فرق محمل طور پر پڑھی وہ عمر کی ٹر فرق جو مجھر کی ٹر فرق جو مجھر کی ٹر فرق جو مجھر کی ہے۔ میر کی روایات بیل جو آیا ہے کہ سب سے پہلی ٹی اکسی کی طرف طہر پڑھی گئی ۔ لیکن اس کی صورت یہتی کہ آ ہے وو رکعتیں پڑھی تھیں پڑھی تھیں کہتو بل قبلہ کا تھم آ گیا اور آ ہے نے فراز بی میں کعبہ برا آیک کی طرف منہ کریا گویا ظہر کی ٹماز کی دور کعتیں کعبۂ ابرائیمی کی طرف بڑھی گئیں۔ اس

مستحب بلک قریب بواجب ہے اور ج کے موقع پر بد عذر حضورا قدس مظیم آن کے ورب را علام ملک آن کے درب را علام ملک آن کے درب میں حاضری شددینا سخت محروی کے ہے۔ اور حضور مطلح آن کے روضتہ الدس کی زیارت کی سے مضور سید مام کیلئے فرکوشرک و بدعت کہنا اعلی درجہ کی حمد افت اور قساوت قلبی ہے۔ حضور سید مام مطلح آن کے فروی

جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کیلئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔ (وارتعی

جس نے ج کیاور میری زیارت شدگی اس نے جھے پر جھا کی۔ (اس مدی) جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ (مَنق)

جومیری زیارت کوآئے سواہ میری زیارت کے کسی اور حاجت کیلئے شآیا تا جھ پرجن ہے کہ میں اس کاشفیع بنوں \_ (طبرانی کبیر)

### مسجد حرام ومسجد نبوى ميل نماز يرشصنه كالواب

حضورسیدی لم مظیری نے قروی میری مجدی نماز کا تواب ہزار نمازوں ہے بہتر ہے گرمجدحرام کی نماز ایک لا کھنمازوں کے برابر ہے۔

(۲) جس فخض نے میری مسجد میں جالیس نمازیں اواکیس اور کوئی نماز قض نہیں کی وہ نعاق آوردوز رخ کے مقداب سے ہری کردیا گیا۔

(۳) مجداتصی اور میری مجدان دونوں کی نماز پچاس بزار نماز دل کے برابر ہے گرمسجد حرام کروہاں کی ایک نماز ایک ما کھ نمازوں کے برابرہے۔(ابن ماجہ)

<sup>( )</sup> لحانها من افتضل الاعمال واجل القربات الموصلة الى دى الجلال وان مشروعيتها محل اجماع بلانواع \_( ) البرى جسماه)

<sup>(</sup>٢) اله كره ان يقول روت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ( ( ح مرل ج٣٥ اس)

معجد كانام اس لن مسجد فرواه بعين موكيا-اس لحاظ عددولول موايتول مل توفيل يو ہوں گی کہ سب سے پہلی تن زجو کھل طور پر کعہ ابرا میمی کی طرف پڑھی گئی وہ عمر ک نم زئتی اورسب ہے مہی نماز جس کی دور کعتیں بیت المقدس کی طرف اور دور کعتیں کعبۂ ابراہیمی کی طرف پڑھی گئیں۔ وہ ظہر کی ٹی زہتمی۔ دو قبلوں والوں مسجد نئی سل

تحويل قبله كالحكمت

تحویل تبله میں متعدد محسیس تھیں قرآن مجید نے اس کی تین محسیس بوی واضح طور بربیان کی بیں ۔ پہلی حکست بے کہ امتد تعالی حاکم مطلق ہے اور سلم کا کام صرف ب ب كرهم الى و بجال ع إب أكر الله تعالى فقيد بدل ديو تواس من اعتراض كركيد مخائش؟ دوسري ظلت يه بنائي كد قبله يس تهديلي اس دجه على بوتى تا كهموك ا كافريس فرق جوجائ اورمصوم جوجائ كدكون رسول كريم ماين التاع كرتاب اورکون بیس کرتا جس سے واضح بوا کے قرآن مجید نے اتباع نبوی کے عقیدہ کو کفرواسمام ک کسوٹی قرار دیا ہے بینی جولوگ صنور منطق قیا کے امتاع واطاعت کو ضروری جانے میں اور صفور م<u>طرح</u>ین کے اقوال وافعال کی پایندی کواسلام سجھتے ہیں وہ ہی مومن بیل اورجن کا برعقبیدہ نہیں وہ کا فرومنا فی جیں۔ تیسری تحکمت قرآن مجید نے سے بتالی کہ تحویل قبلہ سے تبوت کی عظمت اور حضور سیدعالم مطابقی کے مرتبہ کا اظہار مقصود ب نیدو ہستی ہیں جن کی رضا جوئی اللہ تعالی کومطلوب ہے۔

(١) سَيَقُولُ السَّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَثْهُمُ الْخُاسِ آيت شِلْ تُولِي لَلْهِ کنتہ چینیا س کرنے والول کو بتایا گیا ہے کہ تہماری بیانتہ چینی ب وقوفی ہے کیونک اللہ ع وجل حاكم وقارب جے ج ب قبلہ بنائے كى كوكيا ج ئے احتراض بندے كاكاء <sup>ق</sup> ما تبرداری ہے۔

(٢)وَمَا جَعَلُنَا الْقِبُنَةَ الَّتِي تُحُنَّتَ عَلَيْهَا الْخُاسُ آيت شبي بتايا الله كتيم يل قبلدى حكمت بيب كدكافرومون ين فرق بوج عدد اوريمعوم موجائ كد کون رسول اکرم مظی ای کی چروی کرتا ہے اور کون اجاع نبوی سے انکار کرتا ہے مین كرےوه كافر ب- چنانچاليدى مواجوموكن تقانبول في صفور مي كانباع کی اور کفاروشرکین ومنافقین نے امتاع کی بجائے اعترامات شروع کردیے۔

(٣) قَدُ مَوى تَقَلُّبُ وَجُهِلْتَ فِي السَّمَآءِ الْخُاسِ مِن بِيتَايا كِياكِ تعبد براہی کوقبلداس لئے مقرر کیا گی کہ ہارے محبوب رسوں (مظایق )اس کے قبلہ بنائے جانے کو پہندفر ماتے تھاس سنتے ہم نے اسپے محبوب رسول مطابق کی مرضی پوری کردی اور کعبہ ابرا ہیمی کوقبد بناویا تا کہ مجوب منظ بیا آ یا در ہے کہ حضور سیّد عالم معظیم تین نے اپنی مرضی کا خب رزبان سے نہیں فرمایا تھ

بكد صرف قلب مبارك بيل بيد فيال پيدا مواتف كد كعبة ابراجيمي قبلد موج يز اور الله عروص فرما وفلنو ليسك فبلة توصف المهمي جيروي محداس قبلك طرف جس میں تمہاری خوثی ہے پھر معجد حرام کعب کی طرف مند کرنے کا تھم دیا ' پھر تھم ویا وُحَيِّتُ مَا كُنتُمُ فَوَقُوا وُجُوهَكُمُ شَطَرَه المصمالوا تم جرال كيل بوايا مند ای کی طرف ( کعبہ کی طرف) کرو کیونکہ ای میں میرے محبوب رسوں ( منظیمات کی فوقی ہے اورال کی فوتی میری فوتی ہے۔

> خدا کی رضا جایج بین دو عالم خدا جابتا ہے رضائے کر عظم



# يوم سيّد ناعثمان غنى فالنيم الله المعلم الله المعلم الماذ والحبر

امیر المومنین ۱۵ م المجامدین سیّد ناعثان بن عفان مِلْ الله آغاز بعثت میں سوائد لائے ۔ آپ کی کنیت ابوعبدالقداورلقب فروا غورین ہے۔ جناب علی المرتفنی فِلْ الله ۔ فریایا عثمان و دہنصیت ہیں جنہیں ملاءِ اعلی میں فروا نورین پکارا جاتا ہے۔

آپ نے دوہ جر تیں کیں۔ کمہ ہے جبشہ کی طرف اور دوسری کمہ ہے مدید الا طرف۔ آپ مہاج ، قال ہیں۔ تمام غزوات ہیں بجر غزوۃ بدر حضور بیٹے ہے۔ اس جہاد ہیں شریک ہوئے۔ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ واٹنی بھارتیں ۔ حضور بیٹے ہی آئے اور حضور حضرت عثان غنی رائٹی کو اون کی ہی رواری کیلئے مقرر فرمایہ لیکن اس کے باوجود حضور میٹے ہی آئے ہی دوصاحبر او بیال حضرت عثان می اللہ کو بوری قرار ویا اور بدر کی ٹرائی کے مال غنیست ہے حضرت عثان می دائٹی کو بھی حصہ عطافر مایا۔ حضور میٹے ہی وصاحبر او بیال حضرت عثان می اللہ کے نام جس ویں اس لئے آپ کو ذوالورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سب کے نکاح میں ویں اس لئے آپ کو ذوالورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سب کے نکاح میں آئیں ان کے انتقال کے بعد حضرت اس کے مرادی ہو گئی جب ، ان کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور میٹے ہی آئی نے فرمایا آگر میری اس صرحبر اوی ہو تی تو اس کا نکاح بھی عثمان فرائٹی سے کرتا۔ علاء فرمائے ہیں کہ دھنرے عثمان وی شخص ایسا نظر نہیں آتا جے بیشرف حاصل ہو ۔ حاصل ہو کہاں بی گئی کے دوصاحبر اویں آئی ہوں۔

اُنکٹ اَحَدُ فَاِنَّمَا عَلَیْلَکَ لَبِیُ وَصِدِیْقُ وَّسَهِیْدَانِ۔( بناری )
اے احد تغیر البجھ پراس وقت ایک نجی صدیق ورودشہید ہیں۔
سورہ وقتے ہیں بیعت رضوان کا ذکر ہے۔حضور مضائق نے سلح حدیدیہ کے موقع
پر حضرت خان بڑائی کو دہنا سفیر بنا کر مکہ روانہ کی تھ۔مشہور ہوگی کہ حضرت عثال بڑائی 
شہید ہو گئے تو ، س وقت حضور مطائق کے ہی ایک اور
حضرت عثال بڑائی کی عدم موجودگی ہیں اپنے ایک ہاتھ کو کو عثاب والیا کے بیعت جہد ولی اور
حضرت عثال بڑائی کی عدم موجودگی ہیں اپنے ایک ہاتھ کو کو عثاب والی کے اللہ کا ہاتھ قرار دے
کر حضرت عثال بڑائی کو بھی بیعت فرما یا اور بیعت رضوان ہیں شامل فرمالیا۔

حصرت عثمان غنی دان که اور مدار اور فیاض ترین صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کی اولت کا اکثر حصراسد م کی سر بلندی اور ملت کی فلاح و بہبود کے کام آیا اور آپ نے جان و اللہ سے اشاعت اسلام تحفظ و مین اور ملت اسلام ہے کی ترقی و فوشحالی کیسے سمی بلیغ فر مائی۔ مدینہ مسلمانوں کو بانی کی تکلیف تھی ۔ حضور ملتے ہے نے فر ما بابیر رومہ کو جو محفر خرید کرمسمی نوں کیلئے وقف کروے و وجنتی ہے حضرت حال فنی ڈوائند نے جا لیس مسلمانوں کیلئے وقف کروے و وجنتی ہے حضرت حال فنی ڈوائند نے جا لیس مرار در ہم میں بیر رومہ کو خرید الور مسلمانوں کیلئے وقف کردیا۔ (زالة الحق ہی ۱۳۲۲)
مید نبوی کے قریب زائن کا ایک فلوا تھا۔ حضور ملتے وقائے کی ایکل برآپ نے بیس ہزار در ہم میں خرید کر جھنور نبوی چیش کردیا۔ حضور ملتے وقائے نے فر مایا زائن کے اس

نگڑا کو ہاری مبجد (مبجد نبوی) بیس شائل کردو تیم ہیں اس کا اجر ملے گا۔ حضرت عثل ، غنی ڈائٹنڈ نے تھم نبوی کی فتیل کردی۔ ( رالة ابھا، من ۲۲۲)

غزوہ تبوک کے موقع پر بے سروساہ نی تھی۔ اس سنے اس غزوہ کا نام جیش العسر قررکھا حمیا۔ حضور مطابق آن کی ایک پر حفرت عثمان رکائٹنڈ نے مجاہدین اسلام کیے سواونٹ پھردوسو۔ پھر تین سواونٹ چیش کئے۔ چوتھی یہ رحضور مطابق آن کی ایک پر آپ نے ایک ہزار اشرفیاں چیش کیس۔ (ازامہ ابھ میں ۲۲۳) حضرت عثمان غنی ڈیٹٹند کی اس فیاضی برحضور مطابق آنے فرمایا۔

مَاطُورٌ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعُدَ ٱلْيَوْمِ\_

آج کے دن کے بعد حثمان جو چاہیں کر میں ان کو نقصان نہیں کا بنچائے گا۔ ۲۶ جبری بیس آپ نے مسجد حرام (کعبہ مقدسہ) کی توسیع فرمائی۔۲۹ ہبری میں مسجد نبوی کی توسیع کی۔ پتھر کے ستون قائم کئے سال کی حجیت بنائی۔

حضرت عثمان وَاللَّهُوَ كِ دور شِين دين اسلام كِي وسيح اشاعت ہوكي اور مسلم انو كوعظيم فتو حات حاصل ہوئيں۔اے دروم كے متعدد قطے سابور سرخس س بور ارج ن اندلس قبرص جوراء خراسان نيشا پورطوس سرخس مروجہن افريقة فتح ہوئے سفر خرض حضرت عثمان غنی وَاللّٰهُ وَ يا نت شجاعت حسن اخلاق علم وعمل كے چيكر جميل تھے۔

عظائق کوآپ سے کمال محبت تھی۔ حضور مظائق آپ پر خاص احماد فرمات سے اور اسلام کی خدمت کیلئے وقف کردیا تھا۔
انہوں نے اپنی زندگی اوراس کے دسائل کواسل م کی خدمت کیلئے وقف کردیا تھا۔

حضرت عثمان عنی برائش نے باروس اسور خلافت کو باحس وجوہ انجام دیا اور ایس س ل کی عمر شریف ۸ ذوالحجه ۳۵ اجری بروز جمعه شهادت پاکی اور شنبه کی شب مغرب وعشہ کے درمیان بقتی شریف مدیرہ منورہ میں مدنون ہوئے ومیت کے مطابق حضرت زبیر بڑائنڈ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اورز بیر زبائش ان نے آپ کوڈن کیا۔

#### شهاوت ستيرناعثمان فالفنظ

جس دن شہادت ہوئے والی تھی۔آپ روزہ سے تھے جھ کا دن تھا تو ب ش و يكف كرة تخضرت مضيحة إور معفرت الويكر والنه وعرفات تشريف فرما بي اوران س فرمارے ہیں کہ عثان ڈٹالٹن جلدی کروتم ہورے افظار کے ہم منتظر ہیں بیدار ہوئے تو البيرمخ مدے فرماي كديرى شودت كا وقت آ ميا۔ يك روايت يل ب كرحفوراكرم مِلْ اللَّهِ فرمارے بین که معمّان ا آج جمد میرے ساتھ پڑھنا" پھراہے بیں غدمول کو بلاکر آزاد کیا اور قرآن مجید کھول کر حلاوت ہی معروف ہو گئے۔ باغیوں نے مکان ير حمله كرديا مه حضرت اله محسن في في جودروازه يرمتعين تقهيد مدا فعت بي زخي جوتے \_ ہ ریاغی و بوار بھ تدکر حیوت پر چڑھ گئے۔ کتانہ بن بشر نے پیٹانی میارک پرلوہے کی اث ای زورے ، ری کہ پہلو کے بل کر پڑے۔اس وقت ہمی زبان مبارک سے بسُم اللّهِ تَوَ تَكُلُتُ عَلَى اللّهِ لَكُلْ مِودان بن حمران في دوسرى مشرب لكالى جس ے خون کا فوارہ جاری ہوگیا۔ ایک اور سنگ وں عمرہ بن انحق سیند پرچڑ ہے چیٹھا اورجسم ك مختلف حصول پر ب در ي نيز ول ك نوزخم لكائے كى شقى نے برد ھ كرتلوار كا داركيا' وفادار بیوی حضرت تاکلہ وفاتھائے اتھ مرروکا تین اٹھیال کمٹ کرا لگ ہوگئیں۔ يكن اس وارنے ذوالنور مين رفائنو كى شمع حيات جيمه دى\_

شهادت کے وقت حفرت عثان غنی زقائی علادت فرمارہ بیجہ قرآن مجھ سامنے کھلاتھا۔ سخون ناحق نے جس آیت کوخوں باب کی دوریہ ہے۔ فَسَدَ تُحَقِیْکُهُمُهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ۔ (ظعاے مشدین سے ۲۳۱۷۲۲۷)

الله اكبرا حضرت عثمان عنى رقطة كركياشان بركدان كرزندگي بلى قرآب مجيد كيليخ وقف تقى اورونات بحى قرآن پر موئى اورموكن كى شان يبى بركداس كامرناجى قرآن بى كيليخ بور

حفرت على المرتفع كرم الله وجهدا لكريم في اين دونول صاحبر ووركواحقيات حق طن كيده بيج ويد جنهول في به يت تندي اورج نفشاني كساتو مدافعت كد يهال تك كداى محكم في موت كين كثير التحداد مفسد ين كوروكن آسان شقه ووسرى طرف سه ويواريها ند كرا ندركس محته اور خليف وقت كوشهيد كرة الما حضرت على المرتفى كرم الله وجهدا كريم كومعلوم بواتواس سانحة جا تكاه پر حدورجه متاسف بوعاد و اور جولوگ مقاظت پر مامور جنهان برسخت نارافتكي ظاهرك حضرت الام حسن زاين اوراد مي الوك حسين باين الله كوم المحد براهم المرتبي المورجة المرتبي المرتب المرتبي المركب و من المرتبي المركب و من بيات المركب كرم و بيات المرتبي المركب و من المركب المركب المركب المركب المركب المركب كرم المحد المراكب المركب المركب

و کیمے! حضرت عثان بڑائٹو کی پاسبانی فرزندان بنول لخت جگررسول حسین کر کیمین جیمنے ایک استان بڑائٹو کی پاسبانی فرزندان بنول لخت جگررسول حسین کر کیمین جیمنے ہیں۔ بدخقائق اصحاب اللاش محمنرت علی برائٹو کے درمیان خلوص و محبت الفت واخوت کے آئینہ دار جیل حقیقت بیا ہے کہ حضرت عثمان بڑائٹو کی شہادت کا واقعہ بھی ستیدنا امام حسین میں اٹھی کی شہادت کا طرح تاریخ اسلام کا انتہائی المن کے حادثہ مظلومیت و بیکسی کی ارز و آئیز داستان المسلم کا انتہائی المن کے حادثہ مظلومیت و بیکسی کی ارز و آئیز داستان المسلم کا انتہائی المن کے حادثہ مظلومیت و بیکسی کی ارز و آئیز داستان الم

سيّد نا امام حسين يخالفه مظلوم كر جا جي \_حصرت عثمان عني دالفه مظلوم كرب و جاه

ہیں۔امام حسین بڑائٹنز کی مظنومیت کی کوئی حدثہیں ،ورعثان بٹائٹر کی مظلومیت کی جمی کوئی انتہائییں۔حضرت حسین بڑائٹز ہے آ ب وگیوہ ویران وسنسان ریگزار ہیں شہید ہوئے۔حضرت عمّان غی بٹائٹز بھی گھر کے ویرانے ہیں شہید کئے گئے۔

السلامي تقريبات المسالي المسالمي تقريبات المسالمي المسالم المسالمي المسالمي المسالم المسالمي المسالم المسالم المسالمي ال

حضرت اہم مسین فرائٹ اور دیگر حضرات کومصور کر کے شہید کیا گیا۔ حضرت حثان فرائٹ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ مشہور روایات کی بناء پر حضرت امام حسین فرائٹ اور دوسرے شہد مکر بدر پرآ بفرات بند کردیا گیا۔ حضرت عثان غنی فوائٹ کے ساتھ بھی اور دوسرے شان غنی فوائٹ کے ساتھ بھی کہیں سلوک ہو۔ باغیوں نے ایسا می صرو کیا کہ کاش نہ خلافت میں باہرے کوئی چیز اندر منبیل جا کتی تھی۔

سیّدناامام حسین مالیُّد قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہونے اور بیُّر ارکر بو کا ڈرہ ڈرہ ان کے ٹوں سے گل گوں ہوا۔ ای طرح حفزت عمّان عُی بیُرُیْد نے بھی قر"ن ک حلاوت کرتے ہوئے جام شہودت نوش فرویا، ورصفی سے قرآن ن کے ہوں۔ ریز ر بن گئے ان کا خون کلام اللہ پرگرااور طامزروں تفش عضری سے پرواز کر گیا۔

ستیدنا مام حسین میانتیز کوشہاوت کے بعد بھی معانب ندکیا گیا ور آپ کی لعش فقدس ہے گوروکفن بڑی رہی۔

سر 'نہ تھ' قبر نہ تھی' جسم کفن پیٹس نہ تھا ''شہادت کے دوسرے دن شہداء کی لشیں دفن کیس ۔حضرت او محسین بلائز کاجسد مبارک بغیر سر کے دفن کیا گیا۔ (تاریخ سوام جاس ۵۸)

اک طرح حصرت عثمان علی بنائند کے ساتھ ہوا۔ مدیند پر یا غیول کا تبصہ تھا۔ دو دن تک لاش مہارک ہے گور و کفن پڑی رہی۔ دوسرے دن ش م کو چند آ دمیول نے چھیٹر و تکفین کی ہمت کی''۔(تاریخ سلام ح اس ۱۸۸۷)



الجرت کے بعد آپ نے جان وہ ل سے اسلام کی خدمت کی غزوات میں

غزوة بدريش آب نے اينے حقيقى مامول عاص بن وائل كوميدان جنگ ييل اسن ہاتھ سے قبل کیا اور حضورا کرم مطابق کے مقد بلدیس رشتہ کی پروانہ کی ۔غزوہ أحد مل باوجوداس اختشار کے جوحضور اکرم مظیمین کی شہادت کی خبر کی بناء پر پیدا ہو گیا تھا۔ آ ب نے میدان ٹیل چھوڑ اور اُحد پر حضور اکرم مطابق کے امر ، وجاشاری کیدے حاضرر ہے اور آپ نے ہی ابوسفیان کی باتوں کا دنداں شکل جواب دیا۔ غزوة خند آ شل ایک جانب کی حفاظت آب کے بی سپر وہی ۔ آپ کی یادگار شی ایک مجدوبال اب بھی موجود ہے۔

غزوؤم مطن من مقدمة التكرك آب فيسر تصدآب في ايك جاسول كو بھی پکڑا۔ آپ کے سرویہ فدمت بھی کی گئی کدآپ بیاعدن کریں کہ جھٹس کلمہ پڑھ ے گااہے مان وی جائے گی غزوہ کا دیسیش غیرت ایمانی ورحمیت دیلی وررسوں كريم الشينية ع محبت ورآب كي عظمت ورفعت كاسب في مظاهره كي اورآب مغلوب وصلح برراضي نديموت تق عد يبير الدين وقت جب إنَّا فَعَنْحُمَا مُا زل بولَي تو حضور اکرم مضی اے آ ب کو ہی سب سے مہد سنائی کیونکداس سورت میں بوی خوشخری ورفضیت آب کیلے بھی ہے۔غروہ نیبریس آپ میمر بنظر کے آفیسر تھے۔ ہر صحالی ہ رکی باری رات کو پہرہ دیتے تھے۔ جب آپ کی باری آئی تو آپ نے یک يبودي كوكر فآركريا جس سے خيبر كے جنگى صدت معدم جو ك جو فتح خيبر كيلئ بہترين ڈ ربعہ بن میجئے۔غزوہ حنین میں مہاجرین کی جماعت کا جھنڈا آپ کے سپروتھا جوال جه عت کی مرداری کاعطید تعا۔

فتح مكه كے بعد حضور مضافي الے سے اجازت ہے كرعمر و كيا۔ بوقت اجازت حضور

# يوم سيّد نا فأروق اعظم خالفير ٢٧ دوالجه يا يم بحرم

نام مبارک عمر کنیت ابوحفص لقب فاروق ہے۔حضرت صدیق اکبر والاند كے بعد لفل و بزرگ يل آب كامرتبد برآب كانسب توي پشت يل حضور كرم منظائیا عل جاتا ہے۔ آپ م الفیل کے تیروبری بعد پیدا ہوئے۔ اسرم عقل قریش میں آپ ہو عزات ہوگوں میں سے تقے قریش کی سفارے آپ کے بی پروشی اسدم لانے کے بعد آپ صفور مطابقوا کے ضلیف ووم جے محتے۔ان کی عمر شریف بھی تر سے ایس کی ہوئی۔ سحابہ اس آ ب کا شارعشرہ میں ہے ورآ ب کا درجدومقام يهت اوقع ب وركول ندموآب كوحفور مطايعة في خد س ما فكاتف حفور معينا نے دعا فرمائی۔

اللي عريا ابد جهل مين سے جو مجھے بيار مواس سے اسارم كوع ت دے۔ د ما قبول ہوئی اور نبوت کے چھے سال عامرس کی عمر میں آ پ مشرف بداسا م ہو۔ اور آب كاسلام لانے سے ١٠٠٠ مارم كي قوت وشوكت ميں اضافه موكيار خود حفرت علی امراتضی کرم القد و جهدالکریم قره تے ہیں جس کسی تے ہجرت کی جیسپ کر کی مرعمر بن الحط ب سلح ہو کرف نہ کعب ش آئے گفار کے سرداروں کو ملکارا اور فر مایا جوائے بچوں کو يتيم كرنا ج ہے وہ مجھے روك ے عمر كى زبان سے سيكلم سندس كرمحفل كفاريش سنا ؟ جمد حمیااورکوئی مقابل ندآیا۔آپ نے حضور ملطّقاتیم سے پہلے مدیند منورہ جمرت کے۔

قلا و زَبِلْتُ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونُ فَ فِيمَا شَخَر بِيَّهُمُ ـ "المدرسول مِنْ قِيلَ جَهِد تير درب كالتم يه نوگ مومن تين بو كنة جب تَكَتِهِينَ عَلَم شافِين ليخ معاطلت فِيلً" ـ

امیراموشین سیدناعر قروق والی مهدوی ادخی ساجری میل مندآ رائے فوافت ہوئے اوروس سال چندوہ والمور خوافت کوانچ م دیا۔ اس وس سالہ دور خد وت میں سلام کے برکا میں سے عالم فیضیاب ہوں و شیاعدی وافعہ ف سے مجرکی گوق فد

کے دلوں پیس من پرتی اور پاکہاڑی کا جذبہ بید، ہوا۔ نتو ہت اس قدر ہو کیں کہ سلاطین علم کو متحیر کر ویا۔ ایک جھوٹی کی اسلامی ریاست ایک مملکت میں تبدیل ہوگئی اور پیش کوئی رس لت کے مطابق ایران وروم فتح ہوئے۔ اور بیسطُلهوں ہوا شائی اندین گئید کا وعد والی آپ کے ہاتھ سے پورا ہوا۔ اسلام کے ضبہ کا سیام تعلق کہ اس وفت جو طافت بھی اسلام سے کھرائی پاش پاش ہوگئی۔ غرضیکدا یک ہزار چھٹیس مشہر مع مضافات کے آپ کے زمانہ خلافت میں فتح ہوئے اور آپ نے مفتوحہ عد قد میں تقریباً پور ہزار مہدیں اور آپ نے مفتوحہ عد قد میں تقریباً پار ہزار مہدیں اور آپ نے دین اسلام کی وہ تین واشاعت فرید کی۔ جس کی مثال ٹیس الی ۔

اَللَّهُمَّ اَعِزِّ الْإِسْكَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْمَعَطَّابِ حَاصَّةً (مَامَ) الْبِي عَاصِ عَرِبْن النَّطَابِ كَمِن النُّواسِلَام كُوعَلْبِ وَقُوت عَطَافُرُها-

اس دعا کے قبول ہونے پر حضرت جر تکل المین ملکیلا کھنور نبوی منظیلاً عاضر ہوئے۔ عرض کی یار سول اللہ منظیلاً اہل آسان عمر بنائٹ کے اسلام لانے کی خوشیاں منار ہے ہیں (بن بند) حضرت عمر بنائٹ کی جدالت شان کا بیانا کم ہے کہ آپ کے متعلق حضورا کرم منظیلی نے فرمایا:

لَوُ كَانَ بَعُدِى لَيَيًّا لَكَانَ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ (الله مَن الْحَطَّابِ (الله مَن) الرُّم الله المُن ال

از جانب بندہ خد عمرامیرالموئین بسوے ٹیل مصر بعداز حدوصوۃ آ کیداگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری معواور اللہ تعالی نے جاری فرمایا تو میں اللہ واحد قبار سے ورخواست کرتا ہوں کہ تجھے جاری فرماد ہے۔

عمرو بن عاص رُق فَق ف بير تعدد ريائي شل بين أو الله يك شب مين سولد كريا في بروح كيد اور جعينت يزهمان كي رسم معرب بالكل موقوف بوكي -

حصرت عمر وظائلتہ تقویٰ پاکہ زی زید وورع تواضع صم اور فقر نبوت کا پیکر۔ جمیل نتھے۔سادہ عُذا کھ تے پوئد گئے کپڑے پہنتے۔ان کی زندگی ہرتئم کے کروفر شود و فمائش ثفاف باٹ ہے پاک تھی مگروقاء خلافت کا میدعام تھ کہ کوئی شہنشاہ بھی تاب نہ لاسکیا تھا۔

ایک مرتبر قیم روم کا قاصد مدیند طیب ش آیا اورامیرا مومنین زناند کو تلاش کرنا تھا تا کہ بادش ہ کا پیام آپ کی خدمت میں عرض کر سکے اوگول نے بتایا کہا میر المومنین زنائند مسجد میں ایں مسجد میں آیا۔ ویکھ کدایک صاحب موسٹے پیوند زوہ

حضرت عمر بنامند كاوور خل فت بني بركتوب ك ملاوه ال منتبار سے بھي من ب كريبت سے ملك اسماد في حكومت بيس شائل ووسة وربية كبنا مباخذ يس ب كرة ن تک کوئی محض ایسا دہ تھے اور کشور کشانہیں گذرا جو مفترت فاروق اعظم مرکشہ کے بری نتؤ حات اورعدل وانصاف دونول كاجامع ءو \_مصرّعراقٌ فلسطينٌ خورستاتٌ آ رييزٍ آ ذ ما تجان فارس كرمان خراسان وربكران آپ على كے عبد خلافت ميس فقم ہو \_ وراتسطنطنيه كي فتوحات كالمستمان فأز دواجس كي تحميل معزت عثاث فالنوك يحبديس بوكي حضرت فاروق اعظم ولأثقد المتدك ول تقے۔شریبت وطریفت كے جامع ١١. صاحب کرامت فخعیت تھے۔آپ سے بہت ک کرامتوں کا صدور ہوا ہے۔ بہت ک ابوقعیم وغیرہ محدثین نے بطریق معتبر روایت کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر مالند نے تناء خطبه بل تمن مرتبفره يديها مسادِية المجبل عاضرين متحرومتجب جواكدا ثناء خطبہ میں برکیا کام ہے۔ بعد می آپ ے دریافت کیا کی کدآ ج آپ نے خطبہ فروت فروت بركيا كلم فرويا أب نے فرويا كائتكراسلام جوملك عجم يس مقام نهاوند میں کفار کے ساتھ مصروف پریکار ہے میں نے دیکھ کہ کفاراس کو دونو ل طرف ہے تحيركر ، رنا جائے إلى ايك حالت يك شي في اركر كهدديا اے ساريہ جل يعنى بباڑ کی آ واو مین کروگ انتظرر ہے کا تشکرے کوئی خبرا کے تو تعصیلی حاب دریافت ہو کی جو مدے بعد سارید کا قاصد خط ہے کرآ یا۔ اس بیل تحریر تھا کہ جمعہ کے روز دشمن ے مقابلہ ہور ہ تھا۔ خاص نماز جد کے وقت ہم نے سناریا ساریا البخیل بین کرہم يب رات ل محية اور جميل وحمن برغلبه حاصل بموااور كفار كوفئكست بموكي

ابوالشخ نے كتاب العصمة بل روايت كى ہے كہ جب معرفة بو توايك روز الل معرف معرسة عروبن عاص والله الله عرض كي كدا سے مير الار ساور يائيل كى أيك رسم ہے جب تك اس كواداندكيا جائے وريا جارى نہيل ريتا اور وورسم يہ ہے

کیڑے پہنے۔ ایک ینٹ پرسرد کھے لیٹے ہیں۔ بیدہ کھ کر ہا ہرآیا ور وگوں ہے ا کمومٹین ڈائٹو کا پیدور یا فت کرنے لگا۔ کہا کی مسجد ہیں شریف فر ، ہیں کہنے لگا۔ \* را میں تو سوائے یک ولق ہوش کے کوئی نہیں۔ مسی بہ کرام رشاہ این نے کہا وہی ولق ہوگ ہمار امیروضیفہ ہے۔

امیرالموشین سیّرنا حضرت عمر ذالین ہے اپنے عہد خلافت بیل طرح کمرح کی اصلاحات نافذ کیس۔ بیت مال قائم کی گی فوج کا بہ قاعدہ وفتر بنایا ، ایات کے وف کی بناڈ الی۔ رضہ کا رول کی تخواجی مقرر کیس ملک بیس ، راضی کی پیائش کا قاعدہ جاری کیا۔ مردم شاری کرائی نہریں کھدوا کیں شہراً با وکرائے رمقوضہ مما لک کو مختف صوبوں میں گئے۔ مردم شاری کرائی نہریں کھدوا کیں شہراً با وکرائے رمقوضہ مما لک کو مختف صوبوں میں گئے۔ واسلطنت کے ایک سرے سے ووسر سے سرے تک امن والدان بی ل دیکھی کو تیں مقرر ہوئے۔ مسافرول کی مہولت کیلئے کو تیں اور کا رواں مرائیس بوائیس وائیس مفلوک الحال اور ضرور تمندول کے روز سے مقرر کئے ۔ اور کا رواں مرائیس بوائیس مفلوک الحال اور ضرور تمندول کے روز سے مقرر کئے ۔ اور کا رواں مرائیس بوائیس مفلوک الحال اور شرور تمندول کے روز سے مقرر کے ۔ اور کا رواں مرائیس بوائیس موبول کے حاکمول کو لکھا کہ کی سیابی کو میدان جنگ میں آئے بہ بنائین نے صوبول کے حاکمول کو لکھا کہ کی سیابی کو میدان جنگ میں ا

آپ بنائلا نے صوبول کے حاکموں کولکھا کہ کسی سابق کومیدان بنگ میں مسلسل چ رمینے سے زید دہ ندروکا جائے جا رمینے گذر جانے کے بحدے رخصت دی جائے کہ دوائے الل دعیال سے ل سے۔

حضرت عمر والنفز نے تمام جلیل القدر صحابیوں کے وظیفے بیت المال سے مقرر کے رحضرت اسامہ بن زید والنف کا وظیفہ اپنے بیٹے سے زیاد ومقرر فرمایا۔

حضرت فاروق اعظم ڈائٹھ حق گواور حق شناس تقصاور ہایں جاہ دجوں کت ہات قبول کرنے سے کریز نہیں فرہ نے تقے وہ ہات کی معمول آ دی نے بنی کہی ہو۔ جب ہمزم جج مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے آ مدور دفت میں امراً وخلفہ و کی طرح آ ب کیلئے خیمہ نصب نہ کیا گیا۔ راہ میں جہال قیام فرماتے اپنے کپڑے اور بستر کی

درخت بردار كرسابيكر يعت ايك روز برسرمنبرموعطت فرمار ب يتع مبركا متلدم بحث آيا آب في مرايا مبركرال نه ك جاكي ورج ليس او قيه عمرزياده مقررندكي بائد (ایک اوقیه جایس درجم کا ہوتا ہے) کیونکہ سیدعام منظر نے اپنی ازواج كاميري ليس اوتيه الدومقر فيل فراي البذاجوكوكي آج كى تاريخ الداس الدياده مېرمقر د كرے گا د وازيد د تى بيت امار شى داخل كرلى جائ كى ايك ضعيفة كورتول كى مف سے ایسی اوراس فے عرض کیا اے امیر الموشین فائند ایسا کہنا آب کے منصب عالی کے ایک تبیس مہر اللہ تعالی نے عورت کا حق کیا ہے وہ اس کیسے حلال ہے۔اس کا كولى جزواس يحس طرح ميوج سكناسب الشاتعالى قرماتا براي التيتم إلحداهل قِمُطَارًا فَلا تَأْخُلُوا مِنْهُ شيئًا آپ نے فوراً بدران وادالساف دی اورفر مابالمراقة أصَابَتُ وَرَحُلُ أَحُطاً عورت مُعِيك بَيْتِي اورمرد في خطاك بجرمتبر يراعدان فره ياكه عودت مجتح كبتى ہے۔ ميرى فلطى تقى جوجا جومير مقرر كرواور فرمايا ألله في اغْفِرُ لِي كُلُّ وسسال الحقة من عمو بارب ميرى مغفرت فرما - جرفق عرسة ياده واناب سبحان الله زے عدل ودادارے بحز وا کسار۔

السلامي تقريبات المراسي المراسية المراس

أم المونين حضرت عائش صديق الله المالي كاج زت بآب و نظر مينيكيّن اور صديق المرافق مينيكيّن اور صديق المرافق من المرافق من المالي من المرافق من المرافق من المرافق المر

یرے پھول ہیں۔صنور ملے تکا ان کی خاطر منبرے اثر آتے ن کیے جدہ لمباکر ویتے سیندے قدم تک اوم حسین ذائع حضور ملے تیج کے مشابہ تھے۔

حصرت مام سین بنائد عابده زابد شف پرداپوراون ورساری ساری داخی نماز شل نماز در دینے آپ دان رات بیل بزار بزار رکھت دا کرتے تف و کر وعبدت صداوندی کا بید ذوق عدیدے کوفدتک کے اس سفر بیل بھی مذبھوں جوسفر کر بلا ہے موسوم ہادر آپ کی عمر کا آخری سفر تف کا رجب مدیدے رواندہ و نے تو در بار نبوی شر صافر ہوئے دہاں رات کا یک حصد دعاومنا ہوت بیل گذار او محرم الحرم الم اجمری کو جب آپ نے محسول کیا کردشمن رات کا یک حصد دعاومنا ہوت بیل گذار او محرم الحرم الم اجمری کو جب آپ نے محسول کیا کردشمن رات کا یک حصد دعاومنا ہوت بیل گذار او محرم الحرم الم اجمری کو جب آپ نے محسول کیا کردشمن رات کی رات کی مہدت لے ان اس بیدرات نماز وں دعو ال اور من جاتوں بیل گزری جعفر بن سلیمان کی مہدت لے ان اس بیدرات نماز وں دعوال اور من جاتوں بیل گزری جعفر بن سلیمان محالات کی کرد کے کہ کہ ان م

ا و م حسین سیدنا ا و م حسن بیاشد کا بے صداحتر ام کرتے تھے ایک مرتبد و تو سیا تیول میں مسین بیاشد مصطرب ہوئے ہوا تیول میں شکر رائی ہوگئی ایک آ دھ دن ہی گز را تھا کہ اوم حسین بیاشد مصطرب ہوئے چاہا کہ بھائی کے حضور حاضر ہو کر میں کہ لیس لیکن بیک حدیث یاد آ جانے کی وجہ ہے رک کے اور امام حسن میں فیاشد کی خدمت میں حاضر کی کا کے اور امام حسن میاشد کی خدمت میں حاضر کی کا اور و حزت اراد و کر لیا تی گر جھے تا تا ج ن کی بیرحد ہے یاد آ گئی کہ جوستی میں ہی کر کرے گا و و جنت میں کہنے داخل ہوگا اور میں یہ پینر نہیں کرتا کہ جنت میں آ ب ہے جہنے جاؤں اس

اورمحرم ۲۱ ہجری کی دسویں تاریخ جعد کا دن تھ۔سب جا مار ایک آیک کرے اس م کی عظمت اور اسلامی اقد ارکی تفاظت کیستے اپنی جانیں نثار کر پچئے مگر سیاہ دلات

### يوم سيّد نااه م حسين بنائتيز شهيد كر بلا الحرم الحرام

سیدالشهد عنفرت امام حسین می کدکی و ماوت دشعبان جمری کو مدید منوره میں جوئی حضور پرنور میلئی آیا نے آپ کا نام حسین اور شمیر رکھ اور آپ کی کنیت ؟ عبد معد ورمقب سبط رسول الله اور سیحانیة الرسول ہے اور آپ کے براور معظم کی طرح آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سروار اور پنافرزند فر مایا۔ حضور اقد س نبی اکرم میشنی آپائے آپ کے سی تھ کمال رافت و محبت تھی ۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا۔

عَنُ إِبِي عَبَّاسٍ مِنُ اَحَبَّهُمَا فَقَدُ اَحَبَّى وَمَنُ اَبُعْصَهُمَا فَقَدُ اَبُعْطَنِي ۔
جس نے ان دونوں (حضرت ہام حسن واہ م حسین ری ایک جیت کی اس نے جیت کی درجس نے ان سے عداوت کی اس نے جی سے عداوت کی۔
جنتی بوالوں کا سر دار فر ہانے سے مراویہ ہے کہ جولوگ داہ خدایش پی جو ٹی بیل رائٹی جنت ہوئے حضرت او بین کر پیمین ان کے سردار ہیں اور جوان کی محتم کو بی ظاہر کے بھی کہ آدی کی عمر کنتی بھی ہواس کے بی کہ جو تا ہے ، در بھا فاشفقت بر رگانہ کے بھی کہ آدی کی عمر کشتی بھی ہواس کے بررگ اس کو جوان بلک لڑکا تک کہتے ہیں شیخ اور بوڑ ھا کہیں کہتے ہیں شیخ اور بوڑ ھا کہیں کہتے ہیں۔ اس طرح بمعنی لئوت و جوانم ردی بھی غظ جوان کا اطد تی ہوتا ہے۔

من حضور سید عالم مطاقی آن کو حضرت حسین دانشد سے بہت محبت تھی۔ ہرروز انہیں و کیھے۔ سینہ سے لگاتے بیار کرتے چوشتے ور گودیس لے کر انہیں سو تھتے اور فرمائے حضرت علی از الله کے مہد خلافت علی آپ کو بھی کو فی نتائی ہوتا پڑا اور جب وہ الا رحف ان محال محمد من اللہ کے دمفان محمد اور محمد الله الله محمد من اللہ کا اور جب ۲۰ انجری تک دل جمعی ہے وہیں تیا م پذیر مساتھ دید منورہ علی اس کی بیعت رہے۔ اس وہ کے دسو میں جب بزید جو نظین پدر ہوا اور مدید منورہ علی اس کی بیعت کی اطلاع پہنی تو آپ کے دسر برطابق می ۱۸ ہجری کو مدید منورہ سے الله اور سالہ کی اور جب برطابق می ۱۸ ہجری کو مدید منورہ سے کے ملہ کر مہ شخص الله منا محمد الله الله کا میں اس کی تعداد ہورہ الله کی خبر لی تو انہوں نے آپ کو دعوت کے خط تیست شروع کئے ۔ جب کو فدوا ہوں کو آپ کے ملہ کر مہ کی آب کے خط تیست شروع کئے ۔ جن کی تعداد ہورہ آباد میں مضان تک دی ہیں۔ اس مضان تک دی ہیں۔ اس مضان تک دی ہیں۔ اس مضان تک دی ہیں۔ (یعنی ۱۸ ہون ۱۸ ہون)

ان نامہ بروں پر اختب رکر کے اور کو فیوں کی نیت معلوم کرنے کیسے حضرت سیّد نا

ہم حسین خالاند نے اپنے چیان او بھائی مسم بن عقیل براٹنی کو کونے کی طرف رواند کیا۔
مسلم پہلے مدینہ گئے ۔ وہاں سے دور چنما ساتھ لئے اور منزل مقصود کی طرف چل و یئے
مگر بیراہ مجلول گئے اور پانی کی نایانی کی وجہ سے رہنم ہیا ہے انتقال کر گئے رحضرت
مسلم بن کی تکلیف سے پانی تک مینچ اور اس واقعہ کو بدھکونی خیاں کر کے حضرت سیّد نا

مسم بن کی تکلیف سے پانی تک مینچ اور اس واقعہ کو بدھکونی خیاں کر کے حضرت سیّد نا

مسم بن کی تکلیف سے کوفہ بہتے۔

کوفیوں نے بہ تعدادہ ۳۵ حضرت مسلم کے ہاتھ پرسید نااہ م حسین مالئند کی بیعت سے بیعت سے بیعت سے بیعت سے منحرف کردیں۔ حضرت مسم میں آخر ہاشی خون تھا میدان میں لکتے اور پروزع فہ ( کیم

السلامي تقريبات المراجع المراج

باطل کسی طرح قبول کرنے ،ورخون ناحق وظم بے نہا ہے سے باز رہنے پر مال ۔ ہو نے شنر ادہ کو نیمن سیّد نا، م حسین ڈاٹھ مید ن ٹس گا مزن ہوئے بیٹی عشر سے کی سحر حصرت کیلئے پیغ م شہادت رکی ہے جنتے تھے ستار نے ووب چکے اب جاند کی بارک آگی ہے کیا نورانی جسم تھ جوشم پر رسول تھ ایک پیشانی مصفاتھی جو جوسگاہ رسول تھی

کید نورانی جہم تھ جو شہیدرسول تھ ایک پیٹائی مصفائلی جو جو سرگاہ رسول تھ کی بیٹر نورانی جھ جو جو تون جنت کا گئت جھر اور موں نے کا گئات علی الرتصلی بنائلہ استحموں کی شندک تھ بیتی ایک طرف نورتی حق تھ اور دوسری طرف ظلم وعوان اور سرکشی اطفیان کا سیال بے تنظیم تھا۔ امام محمول کے پرسوار داوشجاعت دے رہے تھے کہ ریکا میک باطل نے جہنے ہوکر تیروں کی بارش شروع کر دی اوران م کی جبین پر ضیا کھا کی ہوگئی اوران م کو چکر آیا گھوڑے سے بیتی آئے۔ اب تا مراوان سیوہ باطن نے نیزہ پر رکھالیا نورانی پیکر خون میں نہا محمیا۔ امامت کا درشہوار زبین پر جلوہ فریا ہوا۔ دی محرم ابحرام جمعہ کے دان چھین سال یا نیج مادی والدہ، جدم میں نہا میں امام نے رحلت فرمانی اور سراقد س آپ کی والدہ، جدم حدرت خاتون جنت سیدہ عفی خطیبہ طاہرہ فاطمہ زبر می بیاؤی اور سراقد س آپ کی والدہ، جدم حدرت خاتون جنت سیدہ عفیفہ خلیبہ طاہرہ فاطمہ زبر می بیاؤی اس میڈون ہوا۔

نہ بزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جھا رہی جورہا تو نام حسین کا جے زندہ رکھتی ہے کربلا

سيدناا مام حسين ولا دت عيشها دت تك

شنراوہ کو نین حضرت سیّدنا امام حسین بنالٹد ماہ رقیج ادول سوجری کے آخر جی حضرے علی بنالٹد کے گر جلوہ افروز ہوئے رسوں اللہ مطلق کی وہ ت کے وقت آپ کا من اقد س ۸ برس کا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق بنالٹد کی رصلت اور حضرت عمل اور وضرت عمل اور قارو تی بنالٹد کی حلافت شروع ہوئی تو آپ سواوس برس کے تقے۔ حضرت مثان کی فواسورین بنالٹید کے خلافت شروع ہوئی تو آپ سواوس برس کے تقے۔ حضرت مثان کی فواسورین بنالٹید کے آغاز خلافت ش زندگی کی اکیس بہاری و کھے بھے بنے وراپ

كدوه چندمشك آب بجرالائس حضرت امام حسين خالفته ن اين بهلبيت اوراصحاب ے فر و یا کہ یا نی بو کہ بیتمہار آ خری تحفہ سے اور دضود حسل کر داورائے کپڑ وں کوخوشبو الله والمراركفن موركي المراد والعرام والمراسم

ا اتحرم الا جحرى مط بق ١١٠ كتوبر ١٨٠ جحرى كوآب في خطيد و اور فرما ياك " پسرنیادمیرے لکل ہوئے یہ بیعت کرنے اور ذیل وخوار ہوجائے کو کہتا ہے یہ ہرگز نہ ہوگا کہ بیں اے کا فر کے س منے بینے کوڈ کیل واسپر کروں۔صاحبان امت ہے بلند وخصلت مائے ارجمند وارب مائے فاخرہ و پروردگان دامات مائے طاہرہ برگز مذمت لئيم مذكوش دت كريد ندي كور نبيل كرتے۔ وضح موكديش نے اپناعذر طا بركرديا ورجحت خداتم پرتم م كردي \_اس دفت باوجودعدم سان وقلت عو ن اس گردہ قلیل بزرگوار ہے تہارا مقابلہ کرول گا ورجہاد سے روگرد نی نہ کروں گا۔ میں جانيا جول كرشهير بوج و كانا\_ (جد والعور مغيد١٩٩)

چنانچرجیرا كر ك نے فروي كيال اور ٢٤ جا شاروں كى ساتھ شہيد

آپ کے سے اسلافرزند (زین احابدین) اور جدرمار ہوت ( مام باقر) مسن منتیٰ بن مام مسن ورزید ورغمران کے بھائی جومید ن ٹی نکل کرزئے کے قابل نیں تھے تھوظ رہے اور مستورات کے ساتھ دمشل بھی دیے گئے جہاں سے انہیں واليل مديخ بينج ديا كميار

(بيتمام واقعات بغيركس ريمارك كيمن وعن مل بو قرمجس كى كماب جده العون مطوعه على شاى كلمنواورتسوركر برمطيع شاعشرى داق سيقل كے التي إلى بس بک شہادت عظمی ہے منتہ کے نظر آے کمال جگر گوفئے رسول میں

چ • ٢ ، جرى مطابق كتبر • ٢٨ ، جرى شهيد كردية ك-

ای دن حفرت او محسیل فالنفذ جن کوحفرت مسلم ہے کوفیوں کے بیعت ر ینے کی احداع ل چکی تھی۔ کے سے جانب کوفہ روانہ ہو پڑے اور براستہ تعیم ، ثعبہ عنديب بيم قادسيه حاجرا ضرعيه بطل حننيه اشراف تعريني مقاتل اتطقطانية امحره مط بق ١٢ كوبر ١٨٠ وكر بلامزل كرين او ي -

ا، م موصوف کومنزل تشلبه پر حضرت مسم کی شهادت کی خبرال کئی ابن زیاد 🚅 الط لكماك جيدا يرالمونين فاللذ كاعكم عكدية بسع بيعت اول يرآب ويذي کے یاں بھیج دوں و مرآپ نے قاصدے فرایا کہ جاؤمیرے پاک اس تطاکا کول جواب تیں ہے۔

مجرعمر وبن سعدس لدرنوح لے استف ر پرفر مایا۔

" تمهر رعشم كي وكول في نامه بات بيشار مجه لكه ادر بهت مباغداد اصراركر كے بديا كرميرا آناب منظوريس بي تو مجھے واپس جانے دو۔''

بيجواب من كرابن سعدے كه

"اميدوار مول كدفد مجيم حاربه ومقاتدة ، الم مسين مالند سي تجات اس. ا بن سعد نے امام کی واپسی کی خبویز کو پہند کیا اورا بن زید دکوسفارش کی مگر ثم ; ی الجوش نے ورشو یا اور آخر جنگ عی کی صلاح تشیری -

ا محرم کو یا ل کی بندش مو کی عمراه م موصوف نے فیمد کے یوس ای کنوال کھدہ کر ہمراہیوں کومیراب کردیا مگر تقدیمالی سے پھریانی ٹنتم ہو گیا۔

٨ محرم كومعفرت عباس بناللة لا بعز كربيس مفكيس ياني كى بعركرب سد مت بننج ك اور س جھڑے میں امام کا کو فی شہید نہیں موا۔

" شب محرم کوامام حسین جائز نے علی اکبر کومع تمیں سوار اور بیس بیادہ کے ایس

ہوئے۔تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت مخدوم جہانیاں بخاراے کا بل تخریف لا یے تو حضرت امام رفیع امدین مجھنے ہے کوبھی اپنے ہم اہ ہندوستان لے آئے۔

مربهتد

بیرجگدو ہی کے شال مغرب میں سے افر سنگ کے فاصلہ بر اور لا ہور کے مشرق یں ۳۳ فرسنگ پر واقع ہے۔اس کا اصل نام سہرند (بینی شیروں بھراجنگل) ہے جو آ ہودی ہے قبل ایک وحشت ناک جنگل تھا۔ فیروزش طلحی کے عہد میں اس جنگل ہے عمال شای خزاندا الم مورے ویل الے جارہے تھے۔ عمال بی ایک عارف کا ل تھ جس نے پٹی چیٹم باطن ہے ویکھ کداس جنگل ہیں"ایک اور بے جو تحت المثری ہے فوق العرش محيط ہے'۔ خيال كيا اس مقام پركوكى بزرگ ہستى مُد ہر موگى۔ چذنچ بيد عرف كالل جب والى ينجي تو حفزت سيد جوال الدين بني رى والشير يدال كاذكر كيا- مخدوم صاحب في جو إواثره كي يرتقع بارش ه كبات كه مهار عن ندان بي یک عرصہ سے مید بات مشہور ہے کہ مندوستان میں زبان رسماست کے ایک ہزار سال بعد یک بروگ بیدا ہوں کے جو وحید است وس ج ست موں کے وہ محدود قت ور فیضان نبوت سے مار ماں ہوں گے۔اس کے ظہور کا مقام فدال جنگل میں معلوم ہوا بي ورومال بكه البادل يوج عاتوا حياب باوش وفي البيع وزير خواجه التدكواس کام کی انجام دبی کیمنے ، مور فرمایا وہ کئی ہزار فراد کو لے کراس جنگل بیں پہنچے اور ایک مقام بلند پسند کرے قدمہ کی تعمیر شروع کردی محر یہ جیب بات تھی کہ جس قدر عمارت دن بھر تیار ہوتی شب کو وہ خود بخو دمنہدم ہو جاتی تھی۔ ہر چند بحسس کی گئی مگر عی رت کے مہندم ہونے کا سبب معموم نہ ہوا۔ بالآ خر وزیر موصوف نے بادشاہ کو اص ع دی۔ بادشاه نے اپنے بیر مخدوم ستید جلال الدین کی خدمت میں سارا ، جرات یا۔حضرت مخدوم صاحب نے حضرت ، م مرفع الدین کوجو وزیر موصوف کے برادر تھے۔ سر جند

### بوم حضرت مجد دالف ثاني والتسليم ۱۸ صفر المقفر

#### حا تدال

آپ کے جد شخصم قد وق ، معارفین ادم رفیع امدین علوم ظاہری و باطنی ۔ ج مع اور عارف کال تھے۔ آپ نے تقریباً چارسومشا کُٹے کیور سے استفادہ کیا الا آ خر میں موضع اُچ علاقہ ملتان میں حضرت مخدوم سیّد جلال الدین بخاری جہانی ۔ علاقیہ سے جوخوث وقت اور قطب عالم نتھ رکسب فیض فریایا اور آپ کے خدیفہ اکمل ج کس کی۔

#### علوم ظاہری

حفرت مجدوصہ حب کی عمر ادکت در رس ہوئی تو سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیے۔ اس سے بعد آب نے اپنے وائد کھتر م شیخ عبداللا حد سے جوایک نامور فاض بھی سے درس نظامیہ کی تجدر وحانی سے حدیث و فقہ تغییر اصول منطق فلے میں کئی اور والد محتر م کی توجہ روحانی سے حدیث و فقہ تغییر اصول منطق فلے فلے و محانی میں مہر رست تامہ حاصل اور ستر و سال کی عمر میں فارغ استحصیں ہوئے۔ اگر چہ آپ نے بیشتر ہوم اپ والد محتر م بی سے حاصل کئے مگراس کے بعد و بھر میں مالد میں شمیری سے سیا لکوٹ میں اور کتب احادیث کی سند علامہ محمد بیغتو ب مشمیری شخ الحد بیٹ سے حاصل کیں سے سالکوٹ میں اور کتب احادیث کی سند علامہ خو رزی کے قلیفہ منے حاصل قبر میں محمد بیغتو ب محمد بی محمد بین کے حصر سے گئے الحد بیٹ این فہد کے قلیفہ منے اور جن کے بیٹن سے محمد مال فر م نگی جو حضر سے گئے الحد بیٹ این فہد کے قلیفہ منے اور جن کے بیٹے۔ آب وَاجداد بد وعرب میں کہ رمحد شین میں شرائی رہوتے ہتے۔

غرضیکہ علوم عالیہ اسلامیہ کی تحصیل کے بعد آپ مند بدات پر متعمن ہوئے۔ آگر ڈاکبر آبادود میکر شہروں بیل تبلیغ دین فرماتے رہے۔ صد باطنباء نے آپ کے حلقہ درس بیس شامل ہوکر درس تظامیہ کی تکمیل کی ورفیوش و برکات روحانی حاصل کر کے دین اسلام گی شبیغ واشاعت بیس مصروف ہوگئے۔

#### علوم بإطني

علوم خلامری کی بخیس کے بعد حصرت مجدد نے علوم باطنی کے حصول کی طرف توجہ قر بائی اور اینے والد محترم خواجہ عبد اللاصد مجالتے ہے نے وش و برکات روحانے حاصل کئے عبدت وریوضت میں مصروف رہے اور انہوں نے آپ کو ۱۵ اسلامل اولیا وہیں کی وریت و قطبیت عطافر ماکراس کام کی شخیس کیلئے مامور فرمایداں مرفع الدین نے
اپنے لور باطن ہے معلوم کیا کہ بیادوں نے بیگار میں حضرت شاہ شرف الدین بوتل
قلندر شرائے ہے کو بھی تقمیر کے کام میں لگا رکھ ہے۔ عمارت کا مہندم ہوتا انہی کے
تضرفات سے ہے۔ حضرت امام رفیع الدین نے حضرت بولئی قلندر سے بیادوں ک
اس حرکت کی معذرت کی اوران کا اعراز واکرام کیا۔ حضرت بولئی قلندر نے فرمایا یہ
سب کی میں نے تم کو مہال بلانے کیلئے کیا تھا۔

"الله في آپ كويهان ايك قطب كى ولادت كاسب بناف كيك جيجاب جوا اسل م كوزند وكر من كا اور كفروشرك كى ظلمت كود ورفر وست كا"-

پھردونوں صاحبوں نے ل کرہ لا مجھری بیں قلعہ کی بنیادر کھی جو بہت جلدتیا۔ ہوگیا۔ بادش ہ کوتھیر کی پھیل کی اطلاع دی گئی تو بادش ہنے اس قلعہ کوحفرت امام رفع الدین کی تنویل بیں وے دیااور اس طرح حضرت مجدوصا حب کے خاندی، ورقریش کے دوسر تے بینوں سے بیشجرآ باد ہوگیا۔

تا آئکہا ۹۷ ہجری شب جمعہ ۱۳ شوال کووہ ساعت ہا ہوں آئی جس میں اور بر رونی محبوب سی ٹی مجد داغت ٹائی ہم شیعے نے برخ مادر سے محن عالم میں قدم رنج فرو میا آپ کی ول ات و سعادت کے دفت آٹھ غیر معمولی واقعات کا ظہور ہوا جن کی تفصیل روستہ القیوم پر میں مسطور ہے۔

- ا) وليت، مت في ميدواسلام كى پيدائش برآب كى والده كومبارك باددى
- ۴) آ پ کی داردہ ، جدہ نے خواب میں دیکھ کے حضور سیّد عالم مِنْ اَنْ آنَ خود بنفس نقیس تشریق لہ ہے اور حصرت مجدد کے کا نوب میں او ان دی۔
- اوقت ولا دت اکبر بوشاه کا تخت اوندها ہوگیام جرین نے اکبرکو بتاید کہ آ ن
   اس بزرگ ہستی کا ظہور ہوا ہے جس کی بدوست ہند بیں پھیلی ہوئی گمرا ہیاں کا فور او

خد ونت عطافر ، کراینا جانشین مقرر کیا۔

#### خلافتِ تَقْشَبنديهِ

صفرت مجدد کو مدت سے سیروسیا حت کو تکلنے اور ملک کے مشہور بزرگان وین
سے استفادہ کرتے ہوئے تج بیت القدوروضہ نبوی پر حاضری کاشوق واسمن کیرتھ کر
و لدمختر م کی س رسیدگی اس امریش النے رہی تا تسکید جب عام ہجری بیس آپ کے
و لدمختر م نے وصال فر مایا تو حضرت مجدو گھر ہے نکلے دائل پہنچے جو ان دنوں بڑے
بڑے عدر فان حق کا مخز ن تھ ۔ زمانہ طالب علمی کے ایک دوست مور تاحس سشیری
سے مد قات ہوگی انہوں نے سلسد انقش ندیے جلیل طفدر بزرگ حضرت خواجہ باتی
بامقہ بھر سے کے کہ لاست صوری و معنوی کا ذکر کیا کہ سے سسلہ عایہ نقش ہدیے فرویگانہ
بابد بھر سے کے کہ کا سے صوری و معنوی کا ذکر کیا کہ سے سسلہ عایہ نقش ہدیے کے فرویگانہ

حفزت بجدد برائنے اپنے والد تحتر مے سسب نقشبند بدوا کا برسسلہ کے صاب ت
من چکے ہتے کہ بدوہ سسد ہے جس کے مرشد عظم سیّدنا صدیق اکبر مائند ہیں جوافضل
خلائق بعداز نبوء ہیں جو خدیقہ بدفصل ہیں۔ اس لئے آپ کا میلان سسلہ نقشبند بدکی
طرف تقد مختصر یہ کہ حضرت مجدد برشنے معفرت خواجہ ہاتی باللہ برشنے کی خدمت میں
حاضر ہوئے۔

حضرت خواجہ باتی باللہ بھر کھیے کی عادت کرید بیتی کہ کی کو از خود طریقہ افتیان دیے میں کہ کی کو از خود طریقہ افتیان دیا ہے محصول کی طرف متوجہ نہیں فرمایا کرتے تھے لیکن بیشرف حضرت مجدو بھر کھیے کو حاصل ہوا کہ مرشد کامل نے خلاف عادت چند روز خانقاہ بیل تیام کیسے ارش وفرہ یا۔حضرت مجدد نے ایک ہفتہ قیام کا وسدہ کی لیکن رفتہ رفتہ ایک ماہ دو ہفتہ تیام کی نوبت ہوئے گئی۔حضرت مجدد بھر کھیے نے حضرت باتی باللہ بھر کے طرف کے مشرک محدول کی اور آپ پر شوتی اتا بت اور طریقتہ خواجگان کے حصول کا غلبہ ہو تو

آپ نے بیعت کی درخواست کی رحضرت خواجہ یاتی باللہ پڑھنے ہے آپ کو بجر دعرض خنوت بیں طنب فر ، کر مرید کیا ۔ ڈ کرقلبی تعلیم فر مایا ۔ حضرت مجد د کا قلب ڈ اکر ہوا اور تمام فیوش دیر کات سلسلہ حاصل ہوگئے ۔

چندون بعد جب حضرت باتی باللہ مخطیعے نے حضرت مجدد مجافعیے کے اندر آ ٹاررشدوارش دواستعداد کالل معائد کئے تو خلوت ٹی آپ سے وہ صالات دوا قعات بیان فرمائے جوا کیک سال قبل ڈیں آ گئے تھے۔

"أيك طوطى شاخ پر بيش ہے۔ ش نے ول ش خيال كيا كديہ طوطى اگر مير ہے ہاتھ برآ بيشے تو جھے سفر ميں كشائش حاصل ہوگى۔ اس خيال كے آتے ہى وہ طوطى مير ہے ہاتھ پر بيشہ كيار ميں نے اپنالحاب دئن اس كے مند بش ڈالا اس نے مير ہے مند بيش شكر ڈالى"۔

صیح کویدداقعہ یس نے مرشد کی خدمت یس عرض کیا توانہوں نے فرمایا: '' پیطوطی ہندوستان کا ہے تہارے دامن تربیت سے ایک السی ستی نکلے گر کہ ایک عالم اس کے فورے منور ہوگا اور تم کوفائدہ ہوگا''۔

میں نے خواب میں ایک بڑا چراخ روثن دیکھا تھا ایسا چراخ جس کی روثن ساعت ب عت بردھتی گئی اورلوگوں نے اس سے بہت چراخ روثن کئے۔ جب سر ہندآ یا تواس کے قرب و جوار میں بہت ہے مشعلیں روثن دیکھیں۔ بیدوثن چراخ بھی تم ہؤ'۔ حضرت خواجہ ہاتی باللہ چرافسطیے نے قرمایا. كوشش شروع كردى-

بادشاہوں اور حد کموں کے کان عمو آ بہت کے ہوتے ہیں دہ اپنے بی حضور یوں کے کہنے سننے پر بعض اوقات پر تحقیق یقین کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ملک افتر اتی و انتشار کا شکار ہوجہ تا ہے۔ چنا نچہ ایس ہی ہوا۔ جہا تگیر کے جی حضوری وزیر اعظم آصف جہ ہے نے ایک دن موقع یا کرور بار جہا تگیری ہیں عرض کی۔

'' حضور بیدرولیش اپنی چادرے بوہر پاؤل پھیلا نے لگا ہے۔ پہلے تو مجدو ہی

بنا تی گر اب اس کے دیاغ بیل حکومت کی تمنا چکلیاں لے رہی ہے۔ اس نے نہمرف

آپ کے قدیم وشن عبداللہ خاں از بک سے ساز باز کر رکھی ہے بلکہ اعیان سلطنت

ہرازش کر کے فکر سلطانی کو بھی اپنے زیراٹر لاٹا شروع کردیا ہے۔ تا کے موقع پاکر
بیخاوت کرادے''۔

جب تلیریان کرلال پداہوگی اور آصف جاہ کے مشورہ ہے حضرت مجدوالف اف پیشی ہے مرید اور معتقد امراؤ خاں کودکن خان خانال لودهی کو مالوہ سید صدر جب رکو پورپ خان اعظم کو گجرات اور مہابت خان کو کائل وغیرہ دور در دازی لک شل صوبیدار بنا کر بھیج و یا اور اس کے بعد حصر ست مجد دالف ٹائی میں میں ہے تھی کو در بارشانی میں آئے کا پروانہ جاری کیا گیا۔ جب آپ در بارش مین چھے تو آپ نے سلام شہی اور مجد تعظیمی نہ کیا۔ بادشاہ کے مصاحبوں نے آواب شانی کی طرف متوجہ کیا تو حضرت مجدد الف ٹائی میں طرف متوجہ کیا تو حضرت مجدد الف ٹائی میں ہو کیا تو حضرت مجدد الف ٹائی میں میں ہونے کیا تو حضرت مجدد الف ٹائی میں میں ہونے کیا تو حضرت مجدد الف ٹائی میں میں ہونے کیا تو حضرت مجدد الف ٹائی میں میں ہونے کیا تو حضرت مجدد الف ٹائی میں میں ہونے کیا گو حضرت میں الف ٹائی میں میں ہونے کیا گو حضرت میں کے الف ٹائی میں میں میں کیا ہونے کیا تو حضرت میں کیا ہونے کیا تو حضرت میں کیا ہونے کی میں میں میں میں کو میں کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا تو حضرت میں کیا ہونے کی میں میں کیا ہونے کیا گونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کی خوانے کیا ہونے کیا

"بي بيثاني آج تك فيرالله كسامينين جك"

آ صف میا و کوموقع مل کیا اور شہنشاہ سے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ بیخف کس قدر سرکش اور یاغی ہے؟ قصہ مختصر جی حضور یوں کی سازشوں کی بنا پر جہا تگیر نے حضرت مید دکو قلعة سموالیار بیش نظر بند کردیا۔ '' شیخ احمد آفا ہے است کمشل ماہزاراں ستار دم اور سایہ او کم ند'' لفرض حضرت خواجہ باقی باللہ وکشنے کی خدمت بایر کت میں رہ کر حضرت مجد ا نے تمام منازل ایقان وعرفان طے فرمائے اور اپنے مرشد برتن کے تکم کے مطابق سر ہندتشر بیف ہے آئے اور تربیت طابین و بدیت ساکیس میں مشغول ہو گئے۔

اپنے شیخ سے فرق خلافت واٹا بت حاصل کرنے کے بعد معترت مجدد نے اپنی زندگی کودین اسلام کی تبلیخ واش عت کیلئے وقف کردیا۔ ہزروں کوراہ ہدایت و کھائی اور سیننگڑوں کو علم وعرفان کے جام پلائے ۔راہ حق ش آ پ کو بادشاہ دفت تک سے فکر لینی پڑی اور قعدۃ گوامیار میں قیدو بندکی صعوبتیں برداشت فرما تھی مگر ان مص نب وآ ام کے بوجودآ پ نے حق کی جم سے اور باطل کی مرکونی کو پناشعار بنائے رکھا۔

''شہنش واکبر نے اپنی سیای مصلحوں کی بناء پر متحدہ تو میت کے نظریہ کواپنیہ ہندواندر سومات واحقادات کواسلام بیں داخل کر کے ایک نے قہ بہب وین البی اکبر شاہ کی بنیاور کھودی نے ہم ہر ہے کہ جو برائی ارباب افتد ارکی طرف سے برپا کی جائے وہ بہت جلد پھیل جاتی ہوئی گمراہیں بہت جلد پھیل جاتی ہوئی گمراہیں بہت جلد پھیل جاتی ہوئی گمراہیں اور برستور جاری رہیں ۔ حضرت مجدوالف ٹائی پھر شیعے نے جب و یکھا کہ اس می اصوں اور اسل کی تہذیب کی جگہ ٹی عربیائی و سے حیائی و گمرائی رواح پاری ہوئی آپ اس کے اسل کی تہذیب کی جگہ ٹی عربیائی و سے حیائی و گمرائی رواح پاری ہوئی آپ اس کے شرارک کیلئے میدان بی از ہے ۔ تھوڑ سے جی عرصہ کی پر خلوص تبلیخ کا اگر یہ ہوا کہ موام کے علاوہ امراء سلطنت بھی آپ کے حلفہ ارادت بی آ سے کے علاوہ امراء سلطنت بھی آپ کے حلفہ ارادت بی آ سے کے شائی نشکر بیں بھی آپ کہ اگر ورسورخ دن بدن بو معنا گیا ۔ جس کا جبوت اس امر سے ملتا ہے کہ آپ سے نے حصرت شخ بدلیج اگر مان پر سیسی کو اپنا ضیف بنا کر لشکرش بی بیں توگوں کی ہدایت کیلئے مقرر رہ ہوں۔

میدزماند جہا تگیر کے عہد حکومت کا تھ ۔ مصاحبول نے جب و یکھا کہ حضرت مجددالف ٹائی وسطین کا اثر ورسوٹ بن صدم اسے تو انہوں نے شہنشاہ کو بدخل کرنے ک

### حمدِ بارى تعالى

از اعلی حضرت امام احمد ضاخان بریلوی قدس مره العزیز

اے شدا اے میریاں مولائے من اے الیس غلوت شہاکے من اے کریم و کار ساز بے بیاز دائم الاحمال في بنده تواز اے کہ نامت راحیت جان و دلم اے کہ فعل تو کفیل مشکلم ما خطا آريم الله بخشش کتي لعرة افی خنوز ہے زنی الله الله زي طرف جم و ظا الله الله دال طرق رحم و عطا اے خدا ہم جاپ معطفیٰ چار يار پاک و آل باشفا يُركن از متعد تي وامان ما از قو پذر رفش زما کردن وُس **\*\*\*** ..... **\*\*\*** .... **\*\*\*** 

عوام کو جب اس کی احد ع ہوئی تو مہابت ف سے اخادت کروی۔ورید جبلم برمهابت خال اورفوح سلطاني ش جنك بهوئي اور بادشاه قيد بهوا مكر حضرت مجدا الف ٹانی چھھے نے اپنے مریدوں اور تمام متعلقہ افراد کولکھ دیا کہ میرا مقصد حکومت حاصل كرنانيس ب\_ ين توصرف بيجا بتاجول كداس ملك بين الله كى نا فرمانى شهو ا مغرض مهایت خال نے تکم مرشد کی تعمیل کی اور جب نگیر کو تین دن قید رکھ کرمجد دا مف الى والصلى كربائي كوعده بردوباره تخت بريش ويا-

اس كے بعد بہت سے السے واقعات رونما موتے جو جہ تليركى بدايت كاموجب بے۔ جہا تکیر سخت بیار ہوااور بیاری نے اس قدرطول پکڑا کہ برعلاج تا کام ہوا۔ ایک رات کوخواب بیس دیکھا کہایک بزرگ فرہ رہے ہیں کہ "تم نے مجدد وقت کی تو ہیں کہ بال في طراب شي جلا مو"

اس پر جب تلير فرراآ پكور ماكرديا اورآپ سدا قات كى التجاكى دهزت نے چندشرطوں کے ساتھ بادشاہ سے ملاقات کو تبول قر مایا۔ وہ شرا کا بہایں۔ "سجدة تعظيمي موقف كي جائے گا- گاؤيرتي كاحكام منسوح كے جائي اور احکام شرع جاری کئے جا کیں ۔۔

٢٨ مفر ١٣٠٠ البحرى بروز دوشنيه بإسد شنبة بيدي المارك كاعر ش داع اجل کولیک کہا۔ آ پ کا مزارس جندشریف میں زیارت گاہ خاص وعام ہوا۔ ضرورت ب کہ مجد دالف ٹاتی مجھنے ہے کی تعلیمات کو عام کیا جائے اوران کی سیرت وصورت سے عوام کوروشاس کرایا جائے۔مقام مررت ہے کداس سلسلہ میں میرے محت ومحرّم و معظم بيرطر يقت رببرشر يعت حصزت الحاج ميا الجيل احدسجاده تشين شرقيورشريف زيدمجده بهت تل خلوص ومحبت كما تحد مركر معمل بين ديكرا الى سلمدكوبهي تعيمات عجد ديد كى اشاعت وتعيية ش موثر طريقد برحصه لينا عايي-

### خيبر مين ايك روز

بیدار خواب سے ہوئے محبوب کبریا ویکھا کہ آفتاب ہے مغرب ٹل جاچھیا کی عرض شیر حق نے کہ اے شاہ دوسرا وسطی صلوق عصر میری ہوگئ تف حضرت مولاعی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس درخواست پرحضور نبی کریم عظیماتیاں نے دعافر ہائی۔

اَللَّهُمَّ إِنَّ عَبُدَكَ عَلِيًّا إِحْتَبَسَ نَفْسَه عَلَى نَبِيَلَكَ قُودٌ عَلَيْهِ الشَّمْسَ فَطَلُعَتِ الشَّمْسُ۔(جَةِ الله/٢٩٨)

اللی علی تیرے ٹی کی خدمت میں تھے۔ان کیلئے سورج کو و پس فر ، وے۔ اس دفت سورج نکل آیا۔

ارش و ۱۲ بین زیر تنمین کیما آفاب مرضی جو اُن کی دیکھی تو لوٹ آیا آفاب

### لعت رسول مقبول طنفيطية از اعلى حفرت الم العديف خاب بريلوى قدس سره العزيز

آفاب مُرج عِم مِن لُدن يُرزخ بحرين امكان و وجوب و فرشیاں عرشيان عِنوهِ گاهِ آفابِ كن فكان بندگانش خور و غلهن و ملک عاكرانش سر يوشاك راهي ول تامي لرياء اد ير دو عالم واله و شيداع او جان استعیل بر زولیش فدا از دعا گویال خلیل و مجتی وصف او از قدرت اثبان و داست ك ش لله اين بهد كنيم داست درو و عالم غیت مثل آل شاه را در نسیلت یا و در قرب خدا

## شاك مصطفى علينا فتاام

کرول مدح الل دُول رضاً بات اس بلا ایس مری بلا ش کدا مول این کریم کا مرا دین یارد ال نبین

حضور ملت الله

حضور لورجسم سيّر عالم مِنْ اَحْدَدُ الله عِنْ وَهُولِيدَ عَلَى الله عِمَان اَلله عِمَان اَلله عِمَان اَلله عِن وَ الله وَ وَ لَده وَ اللّه الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْمَا الله عَلَى الله عَ

يَارَسُولَ اللّهِ مَا اَعْدَدُتُ لَهَا كَثِيْرَ صَلَوْةٍ وَلَا صَدَقَةٍ إِلَّا إِنِّي أَحِبُ لِلْهَ وَرَسُولُه قَالَ الْتَ مَعَ مَنُ اَحْبَبُتَ \_ (سم)

یورسول الله مطح آیا میں نے اس کیسے نہاتو کوئی زیادہ نم زیں پڑھی ہیں اور نہ کوئی صدقہ و خیرات زیادہ کیا ہے۔ ہال بیضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول

حضرت اساء بنت الويكرين فرماتي بير. نيبر کي چونيوں يہ جو وحوب آگئي نظر کل کٹ نے بہر فریضہ جمکایا سر رزار تما جم خوف الي كا تم اثر فارع ہوا لمازے پر حق کا شیر ز ٹابت ہوا مغیب پروردگار ہے ال کے مبیب کو بھی وی افتیار ہے الله اكبرشير خدان للذائد في منزل صبيا برحضور طفي الله كي نيند برني زعمر كوقربان كرويا اورصديق اكبر فالله في جان جيسي عزيز كوصفور مطفي تيا برشاركرويا-مون علی نے واری خیری فید یہ تماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے صدیق بلک غارش جال ان یہ دے کے اور حفظ جان تو جان فروش و غرر کی ہے ان دونو بليل القدر الوالعزم محابيول في عل عصعوم مواكه بي اكرم ميني الم کی بندگی بین بن کی خدمت وفلامی یمی خدای کا فرض ہے۔ان کی دط عت وفر مائیرداری

خداکی اطاعت وفرما برواری براور بندگی مصطفی قاید کا تم فراکش سے اہم واعظم ب

يعنى روز ه نماز تج وز كوة فرائض فروع بيل اوران سب كي اصل غلامي محمد رسول الله عظيمة

ضرور ہوتے ہیں مگران کی بشریت ایک ہوتی ہے جس کوانٹی حضرت پر بیوی پڑھیے۔ نے اپنے اس شعر میں بیان فرمایا ہے۔

> ادحر الله سے واصل ادحر کلوق ش شال خواص اس بردرخ کیری ش ہے حرف مشدد کا

> > شربح صدر

وہ مونی کلیم املہ تھے جنہوں نے جناب ہاری بیں شرح صدری وعا کی تھی اور ان کے مائٹنے پر نہیں بیدولت لی تھی اور بیصنور میں اللہ کے مجبوب بیں اور سب کے مطلوب ہیں ۔ان کا اعز از واکرام بیہ ہے کہ بن ، نئے فرمایا جاتا ہے۔

آلَمْ نَشُرَحَ لَكَ صَدُرَكِ \_

محبوب ہم نے تمہارسینہ تمہارے لئے ہیں کھول دیا۔

بیشرح صدر بی کا متیجه تف که حضور مِنْ اَنْ آنی کا سینه هم و معرفت کا سمندر عنوم اوّ لین و آخرین کاخز اند مصدی انو روتجهیات کاخز ن اور معارف رص نید کا چشمه بن گیا۔

شرح صدر کی ای کیفیت کوخود حضور مطابق آنے ایل بیال فر مایا۔

"میں نے اپنے رب کریم کو بہتر ین صورت ( تجی ) میں ویکھ گھراس نے اپنا ہاتھ (بد قدرت) میرے سیند کے درمیان رکھا۔ اس کی انگلیوں کی تھنڈک (اش) کو میرے قلب نے محسوس کیا۔ فی تعدید شت منا فی دلیشنمو ت و الآڈ ص اور میں نے اشیا کے زمین وا سمان کو جان میا"۔ (مکاؤ انٹریس باب الساجد)

تیرے تو وصف عیب تنابی سے ہیں بری حیران مول میر یہ میں کیا کیا کہوں تھے۔

التى الماشى

نی ای ہوناحضور مطابق کے اعظم خصائص میں سے ہے۔ قرآن مجیدنے بھی

ے محبت رکھتا ہوں۔

منسورا کرم منظیقاتی نے فر ہیا تو قیامت کے دن انہیں کے ساتھ ہوگا جن ہے۔ نے محبت کی ہے۔

انبياء كي ضرورت

عدمہ شوکانی نیل الاوطار میں لکھتے ہیں کداللہ تبارک وتعالی غابیۃ تجرداور نہائیہ تقدّس میں ہے بینی رب العزت جل مجدہ ایسی ستی ہے جو کم ل کے انہی کی درجہ پر ہے اور انسان نقصان کے انتہائی درجہ پر ہے اس لئے انسان میں بیرط فت نہیں ہے کہ ام بغیر کسی واسطہ کے رب العزت جل مجدہ ہے فیفل حاص کر سکے سہذ للہ ہے فیفل حاصل کرنے کہنے واسطہ کی ضرورت بڑئی محروہ واسطہ کیسا ہو؟ لکھتے ہیں۔

لَهُ وَخَهُ تَخَوُّدٍ وَمَوْعُ تَعَلُّقٍ ـ

جس میں یک وجہ تج وک وردو سری وجه تعلق کی ہو۔

یعنی تجرد کی جہت ہے وہ خداوند قد ول ہے لین حاصل کرے اور تعمل کی جہت ہے وہ فیفل ہی کو اٹس ٹول تک پہنچا وے ہی اید واسطہ نہیاء کر م ہیں اور ان ش سب سے بروا ، ورسب سے رفع مرتبہ حضور نی کریم سے تیام کا ہے۔ علامہ شوکانی ۔ اصل ایف ظریہ ہیں ۔۔

وَهِلَهُ الوَاسِطَةُ هُمُ الْآلِيَّةَ وَاعْطَمُهُمْ رُتُبَةً وَارْفَعُهُمْ مُرِلَةً ... صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ۔

ید واسط انبیاء کرام بی اور ان میں سب سے بڑا رہے اور سب سے ان اُل مزات مارے ہی کریم مطابقاً کہ ہے۔

عدمہ شوکائی کی اس تحقیق کے پیش نظریہ وت کھل جاتی ہے کہ انہوء کہ م مبلسلم کی بشریت اوران لیت عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کے بند کردی پر رسول اللہ باللے کا ایس و کھتا ہوں کہ آپ مختلف میں لک کے وفو دے آئیل کی اللہ میں گفتگو فرمائے ہیں او آپ کو کس نے تعلیم دی ہے۔
حضورا کرم ملطے کو آپ نے فرمایا:
اُڈ اُبنٹی ڈیٹی فائے شمن قادی پہتی۔
اُڈ اُبنٹی ڈیٹی فائے شمن قادی پہتی۔
جمعے میرے دب نے تعلیم دگ اور بہترین تعلیم دی۔
اندا کبر این سے والے رقمۃ لعظم میں ہیں اور پن ھانے وال رب احتمین ہے۔
درشن نے اسے عبد خاص کو کیا پن ھایا کہتے علوم سین جوی ہیں وو بعت رکھ دیے۔ بیکون بنا سکن ہے اور کون ہے وہ کے میں کہ دیے۔ بیکون بنا سکن ہے اورکون ہے جو آپ کے عم نا بیدا کن رکا ادراک کرسکتا ہے۔

ابیا اُمی خیس لئے منت کش امتاد ہو کیا کفایت اس کو اقراء ریک الاکرم نہیں

> alle alle alle Not delle alle

حضور سیّدی نم منطَّحَاتِیْ کے اس وصف کا بار بار ذکر فر مایا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یَتَبِّعُوْنَ الرَّسُولَ الْاَقِیْ۔ مومن وہ بین جورسول ای کا احباع کرتے ہیں۔ حضر حضہ مَانَ میں سر معتلم میں۔ آپ کو اگر شاگر وی کا شرق حاصل ہے۔

حضور حفیرہ قدس کے متعلم ہیں۔ آپ کو اگر شاگر دی کا شرف عاصل ہے آت مرف رب انعلمین ہے، ورکسی ہے ہیں۔ کیا تم نے نہیں ویکھا نبی امی کے در باریس عظیم وجلیل نصی بلخاعلہ اور فلاسٹروں کی جماعتوں کو یہی عرض کرنا پڑتا تھا کہ سرکار ہمارا علم اور آپ کاعرفان قطرہ وقلزم کی مثال ہمی نہیں رکھتا۔

تیرے آئے ہوں ہیں دبے لیے قسحا و عرب کے بڑے بڑے

کوئی جائے منہ بیں زبال جہیں بلکہ جسم بیں جال خہیں

سجان لقہ دہ فخص کر یم جس نے کسی ہے تعلیم نہیں حاصل کی جوایک ن پڑھ

اور جابل قوم بیں مجدوث ہوئے۔ جن کیلئے تعلیم وقعم کے تم م دنیا وی اسبب مفقود
تقے۔ وہ ساری کا نکات کے ستاد ور دونوں عالم کے دقیقہ دان ہیں۔ دماغ کو روشن

ضمیر کو ہمو رقلب کو تحلی روح کو متورکر دینے والی تعلیم سے نواز رہے ہیں۔ تہذیب

أى و دقيقه دان هم پ سي و سائبان عالم

الغرض فی المی ہونا ہمارے رسول کریم مظیم نے کا بہت ہوا مجروہ ہے اور تاریق میں اس بت کا کہیں ہے نہیں ہے کہ کوئی فیض ایک آن اور ایک لحد کیلئے بھی آپ کا معلم واستاد بنا ہو صحابہ کرام میں سیّد تاصد لیّ اکبر دخالفہ کا درجہ سب سے ہوا ہے اور افضل الخدائق بعد ار نہیے ، ہونے کا شرف آپ کو ای حاص ہے۔ آپ نے جب آ فاب رساست و مہتا ہے نہوت کی لمعانیال دیکھیں تو رہانہ گیا۔ ایک دل دربار نبوی شی عرض مرساست و مہتا ہے نبوت کی لمعانیال دیکھیں تو رہانہ گیا۔ ایک دل دربار نبوی شی عرض

### حضرت دا تا سمج بخش لا ہوری <u>وانعہ ہے</u> مغرالمظفر

شیخ شد کخ مظهرانعوم انظی و انجلی "مخدوم ال دسیء ابوالحسن علی بن عثال البجوری المعروف حضرت اتا عینج بخش لا مورکی برمشنید

نام ونسب

و بوالحسن کنیت ورعلی نام ہے بہوری ورجوں ہے نین کے دوگا وک بیں شروٹ میں ن کا قیام بہوں رہا۔ س کئے جوری ورجا، بی کہلائے آت خری رندگی میں رہو سررہے اس لیئے لا ہوری بھی مشہور ہوئے سال ور وت وجہ ہے بتایا جاتا ہے۔ پو سعدی شب یہ ہے علی بن سند عثان بن سیدھی بن سندعبدالرحمن بن شرہ ہ شجاع بن او انحسن می بن حسن هنرابن سنیدز پیشہید بن او محسن مالٹھ بن علی امر تضی من شرہ ۔

۔۔۔۔ تحصیل عم کی تفصیل پکھازیادہ محدوم نیس کشف الحج ب میں اپنے اس تدہ میں حضرت ہو معب میں ایکھتے ہیں۔ حضرت ہو معب می ایکھتے ہیں۔

"اہے عہد کے اہ م یکنا اور اپنے طریق میں بگانہ منے علم اصول وفروع میں امام اور معانی میں بند منے بہت ہے۔ مشائع کودیک تھا وراکا ہرواصلہ ال تصوف میں منظ پنی راہ کوئن سے تعمیر کرتے سنے منطق عبارت ان کے سرتھ مخصوص تھی جابوں ک

گروہ نے ان کی عبارت کی تقلید کی کیکن تقلید میں جوعبار تیں لکھی کئیں وہ پراگندہ ہوتی تحمیں جھوکو ن سے بڑاانس تھا اوروہ میرے ساتھ کچی محبت کرتے تھے بعض عوم میں وہ میرے ستاد منظ جب تک میں ان کے باس رہائسی کوان سے ذورہ شریعت کا احر ام كرتے ندديك الى مموجودات ے دہ كندره كش ہو كئے تھا الا محقق كے سو ان کوئس سے فائدہ نہ پہنچا تھا' تھم صول میں ان کی عبرت بہت دقیق ہوتی تھی' ان كى طبيعت بميشد دنياو عقى سے متخر بهتی تقى وربرابر شوركر تے كد أشتهى غدما لا وَ جُسورٌ ذَلْسه ' يعني ش اس عدم كوجا متا موں جس كا وجو أنيس" \_ اور فارى ش كيتے' مر آ دمی را بایست محال به شدوم نیز با بستنی می راست که ب یقین دانم که آن بناشد. وروه بيب كدفد وند تعالى جموكواس عدم ك عرف لي جائ كه جها عدم كاوجودند بو مقاه ت وركر ه ت يحض جيب و بلا بين " دى اين تي ب كاع ش جود يد ركي آرزو کی نیستی جابات کے آرام ہے بہتر ہے اسرف حق جدلہ کی جستی ہے کداس کیلئے عدم خہیں ہے' اس کے ملک کا کیا نقصہ ن اگر میں غیست جو جاوئں اور اس غیست کی کوئی استى شداء وريك صحت فى كالصلى قورب والتداعم بالصواب.

(كشف محجوب و روته كلمي نسور رمصهمير)

حضرت شیخ ابوالعب سی اشقانی کاذکرایک اور جگدکرتے ہوئے کم بیفر وستے ہیں۔
کدایک روزش کے پاس آیا قودیکھا کہ یہ کہتے ہیں صوب الله مفلا عبد الله مملو گا
کایٹ قبور علی شیٹی اللہ نے مملوک مدم کی مثال دی جو کسی چیز پرتدرت شرکھتا
مواوررو تے ہیں اور پھر نعرہ لگاتے ہیں کو چھ کداے شیخ بید کی حال ہے تو فرمایا کہ
میارہ س ل سے اس مقام پرمول کیکن آ کے نیس بو حتا ہول۔

(ایسانیردیکھڈی سے، انس کلی نیود ریسٹیں) ایپے ایک اور سر وشنے ابوجعفر محمد بن المصہاح الصید لانی کا ذکر کرتے ہوئے بتائے اگران کے ظاہر کرنے میں مشغوں ہول تو صلی مقصدے باز رہوں۔

ائد کر متاخرین بی ابوالعباس احمد بن القصاب ہے بھی متاثر شخ ان کے متعمق متاخرین بی ابوالعباس احمد بن القصاب ہے بھی متاثر شخ ان کے متعمق ملکھتے ہیں کہ وہ ماوراء النہر بین اپ عنوے حال صد فت فراست کم شئ کیکن اصور وکر امت بھی تھونے وہ اس میں اور دی کی تو حید کو دوگ ان ہی ہے معموم کرتے ان کی ایک کرامت کا ذکر کرکے ان کے بچما آدول کھی لقل سے جیں۔

انہوں نے ابوعبد اللہ جن کا المروف بالداس فی ابوسید تفض اللہ بن مجراور اللہ بن مجراور اللہ بن اجد بن اجد بن حرکا ذکر خاص طور سے لطف ولڈت کے ساتھ کیا ہے ان کی تف نیف و تغلیب سے ستنفید ہوئے بیل خواجہ ابواجمد المطفر کی تقییما سے فتا و بقا اور مج ہدہ و مشاہدہ سے متاثر تنجے اور ان کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک روز ان کے باس سخت کری کے موسم بیں ایجھے ہوئے بابوں کے ساتھ پہنچ انہوں نے بید یکھا کر پاس سخت کری کے موسم بیں ایجھے ہوئے بابوں کے ساتھ پہنچ انہوں نے بید یکھا کر پر چھا کیا جا ہے ہوئے ورا قوال کو بدایا اور جب مجسس ساح شروع ہوئی تو جھے ہوئے موش کی ساح انہوں نے اور جب میراجوش وخروش ختم ہواتو ہو جھا کہ ساح کا مزہ کیسار ہو عرض کی اے شخ میرے لئے تو بہت اچھ تھا فرہ بیا ایک وقت کہ ساح بھی ایسا آ ہے گا کہ بیسا کا اور کوے کی آ واز تنہا رہ سے نئے کی ساح بھی تقا فرہ بیا تھے ہوئے گا شوق قوت اس وقت تک ہے جب تک مشاہدہ نہیں ہوتا اور جب مشاہدہ ہوج ہے گا شوق ساح جو تارہ ہے گا کیکن فیل رکھوکہ بیا دست جز وظیعت نہ بن ج ہے۔

(كشف الحجوب تلى لهذداد المعتقين ذكرائر متاخرين)

تعليم وطريقت

باطنی و روحانی تعلیم ابواغض محمد بن الحس ختلی سے بیال جو جنید سیسلسله میں مسلک تھے ان کے حال میں لکھتے ہیں۔ اسلامی تفریبات کی کے کہا کہ کا اسلامی تفریبات کی ایک کے ایک کے ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی کا ایک کی ایک کی کا ایک کا

رقم طراز ہیں۔

''وہ روس کے متصوف میں منے متحقیق میں ان کی زبان اچھی تھی مسین بن منصورے بہت محبت کرتے ہتے میں نے ان کی بعض تصانیف ان بی سے پڑھیں''۔ (کشف الحجم ب

تھی ت الناس میں ہے کہ شیخ ابوجعفر محد بغداد کے رہنے والے بھے حضرت جنید ابوا حہاس کے ہمعصر شیخ مکہ میں مجاوری کرتے مصر میں وفات پائی ان کی قبرز قاق مصری کے پہلو میں ہے۔

شیخ بوالقائم عبدالکریم بن ہوازن القشیر کی ہے بھی استفادہ کیا اور کو ن
کے نام کے ساتھ استاذ 'برابر لکھتے ہیں' لیکن واضح طور پر کہیں بیرظا برنہیں کیا ہے کہ
ن سے شاگردی کا بھی رشتہ ہے گران کے علم اوران کی تعدیف کی تعریف کی ہے
اوران کے ایسے اقوال بھی لقل کے ہیں جوان کی ذبال سے خود سے۔

شیخ ابو لقائم بن علی بن عبداللہ الگرگانی کو بھی اپنہ معم سیم کیا ہے ان کو اپنے زیاد کا قطب اور سلم و فن میں ہے ظیراور ہے تدیل بتایا ہے لکھتے ہیں کہتم مالوگوں کے واحد کا مندان کی درگاہ کی طرف تھا طہبان پر پورااعتقادر کھتے مریدین کے واحد ت کے کشف میں وہ ایک آئے ہے کہ حیثیت ہے سے وراپن ذاتی واحد اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دوزا پنی یاطنی کیفیت من سے بین کرر ہ تھا تو وہ بڑی عا بڑی ہے اس کو من رہے تھے میں اپنی نو جوانی کے نو سے وفرور میں سوچنے لگا کہ بید بزرگ ابھی کو چہ معرفت سے نیس گر رہے ہیں اک سے عاج کی وکھار ہے ہیں انہوں نے میرے کو چہ معرفت سے نیس گر رہے ہیں اک سے عاج کی ورست امیری بیعا بڑی تی ہیرے سے در کی وکھار ہے ہیں انہوں نے میرے در کی بیت معموم کر کی اور فرہ یا میرے ہیں ہے دوست امیری بیعا بڑی تیرے سے میں کہ جاتے ہیں بیس کر در کے جاتا ہے تھی بیس ہو کی بہت میں انہوں ہے جاس کا بدسنے والا بھی کے دوست امیری بیعا بڑی تی ہیں بیس کر بے تا ہے بیس بیس کر کے بیتا ہے بھی رقسطر زبیں کہ اس کے بعدا نہوں نے جھے کو بہت سے امراد بے تا ہیں ہوگیا آئے خر میں رقسطر زبیں کہ اس کے بعدا نہوں نے جھے کو بہت سے امراد

ک دات ہوتی ہے آپ نے جھ ہے کہا ہے بیٹے اعتقاد کا مسئلتم کو بتا تا ہول گرتم اپ کواس کے مطابق درست کرلوتو تمام تکلیفوں ہے تم کور ہائی ہوجائے تم کومعنوم ہونا چ ہے کہ خدا ہر جگداور ہروفت اچھول اور ٹروں کو پیدا کرتا ہے مگراس کے نقل سے دشمنی کرنانہیں چاہیے اور ندول بیس کی تکلیف کو جگد دینا چاہیے موائے اس کے دصیت کا سسلد دراز تہیں کی اور جان بی ہوئے ۔ ( کھے کچ ہوئے کر ترمتا فریں)

#### سياحت

روه فی کسب و کمال کیلئے تمام اسلامی می مک شام عراق بغداد یاری آستا آ ذر به بچی ن طبرستان خوزستان کر مان خراس ن مادرا ،انشج اور تر کستان وغیره کا سفر کید اورو ہال کے اولیائے عظام اور صوفیائے کرام کی روح پر و صحبتول ہے مستفیض ہوئے خر سان میں وہ تین سومشائے ہے ہے جن میں شیخ محمدز کی بن العلاء شیخ القاسم سدی شَحُ الشَّيوخُ ابواصُن ابن سالبِهُ فَيْ ابواتَحْقُ بن شهر بارُ شُخُ ابوانحن على بن بكر ن شُخُ ابو عبدالله جنيدي بين الحسين السير كاني عبد الله عبدالله عبدالله عن الحسين السير كاني ' ين مجتهد ابوالعباس واسفالي وخواجه ابوجعفر محمد بن على الجودين خواجه رشيد مظفراين ين أبو سعید خواجہ پینے احمد جمادی سرحسی اور پینے احمد نبی رسم فقدی سنے خاص طور پر متاثر ہوئے۔ منازل سلوک کے طے کرنے میں جو مجاہدے کئے ان میں ایک جمیب وغریب واقعہ خود ہی بیان کیا ہے کہ میں ایک مرجہ شخ ابویزید مختصیر کے مزار پرتین مہینے تک حاضرر ہو' ہرروز نخسل اوروضو کر کے بیٹمتنا تھا' مگروہ کشف حاصل نہ ہوا جو ایک بارو ہیں حاصل ہو چکا تھا آ خر میں وہوں ہے اٹھ كرخراسان كي طرف جد كميا الك كاؤں ميں پہنچ تو ایک خانقاہ میں متعوفین کی ایک جماعت نظر آئی' میں اس جماعت کی نظر میں بہت بی حقیر معلوم ہوا ان میں سے کھاوگ کہنے لگے کہ یہ بم میں سے نہیں ہے ور واقعی میں ان میں سے ندتھا انہوں نے مجھ کوتھ برنے کیلیے ایک کوتھادیا اور وہ خود او نیجے

" وتادکی رینت درع بدول کی تنظیمیری قد شریفت ان بی سه مون عمرای قد شریفت ان بی سه مون عمران تنظیم دردایات کے عام نفے ور تصوف میں قد جب جنید کے بائد اور معرک کے سر ید بینظ میں و لی کے دوست اور بوئر قر وین ورابوائٹ بن سالبہ کے مقاصر تنظ میں تنظیم سی کی مات میں گوششیں موکر ہوگوں سے دورر ہے تیا مرزیادہ ترکور کی مات کی مات کی مات کی دور ہے تیا مرزیادہ ترکور کی معربی کی ان کی دلایت کی بہت کی دسیس تحیل بہاس ور مقار طاہری و مم کی پیندی کرنے ورلول کی مخافت شدت سے کر بینت کی دسیس تعین میں مقدت سے کرتے ہے اور ان می افغت شدت سے کرتے ہے اور ان می افغت شدت سے کرتے ہے ان سے زیادہ کی کور رحم میں دیکھا"۔

وہ حضرت شخ اوائس علی حضری کے مرید تھے۔ جن کو حضرت شخ ابو بکرشلی

یطنے یہ ارادت تھی اور شخ ابو بکر شی بولنے یہ کو حضرت جنید ور شخے یہ بیعت تھی اس

ھرح شخ ابوالحسن جو بری و بھتے یہ جنید بیسسد کے ہزرگ ٹیل اپ نے مرشد کے اوساف

کے سلسد میں کہتے ہیں کہ ایک روز ٹیل ان کا ہاتھ دھلا رہا تھا اتو میر ے در بی بی یہ

خیاں آیا کہ جب تمام کا م تقذیر کے مطابق پاتے ہیں اتو پھر یک آزاد "وی اپ کو

مرست کی امید پر کیوں کی ہی کا فیدم بنائے مرشد کو میرے دل کی یہ بات محموم

ہوگئی اور انہوں نے فرمایا اے میرے بینے جوتم سورج رہے ہوؤ وہ جھے کو محلوم ہوگیا اب ان

وکہ الشرق کی کا ہر حکم ایک سب ہے ہوتا ہے جب وہ چا ہتنا ہے کہ سپانی بچہ کو بادشاہت

وکہ الشرق کی کا ہر حکم ایک سب ہے ہوتا ہے جب وہ چا ہتنا ہے کہ سپانی بچہ کو بادشاہت

اس کی کر امت کی اسب بن جاتی ہے ای طرح کی اور ہا تھی روز تھا ہر ہوتی ہیں۔

اس کی کر امت کا سبب بن جاتی ہے ای طرح کی اور ہا تھی روز تھا ہر ہوتی ہیں۔

اس کی کر امت کا سبب بن جاتی ہے ای طرح کی اور ہا تھی روز تھا ہر ہوتی ہیں۔

مرشد کا وصال مرید کے ڈائو بی پر ہوا تھی روز فرماتے ہیں۔

ر المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد ال

فرماتے ہیں کہ مخلوق سے تطع تعلق کرنا گویا بلا سے چھوٹ جانا ہے ایک اٹسان کیلئے ضروری ہے کہ وہ کسی کی طرف ندد کیلئے تا کہ اس کی طرف بھی کوئی ندو کیلے۔

(ابعة تيسري فعل)

تلوق سے انقط ع تعلق کے باوجود ان کا بیان ہے کہ وہ چ لیس سال تک مسلسل سفریش رہے کیکن بھی جماعت کی نماز ناختیس کی اور ہر جھہ کوتماز کیلئے بمی قصبہ میں تیام فرمایا۔ کشف انجی ب میں ذکر صلوۃ کے سلسلہ میں لکھتے ہیں۔

" وعبادت آنج که می خورتی می کن ومش گخ رحیم اندین آوب آن کام اشد اند دمریدال دابدال فرموده اند کیمیگویداز ایشال که چهل سرل سفر کردم آنج تمازم از جماعت خالی نبود د چرآ ویند بقصیه بودم' که

خاکس رمؤلف کا خیال ہے کہ حصرت ہجو میری نے ان سطور بیل خودا پٹی طرف اشارہ کیا ہے۔

اپنے مرشدی کی طرح صوفیوں کے ظاہری رسوم سے نفرت کرتے ہے ان ظاہری رسوم کومعصیت وریو کہتے ہے اوران کی محبت کوتہت کا مقام قرار و بیتے تیے چنا نچراک حدیث (مس کسان مند کسم یسومس بسائلہ و الیوم الاحر فلا یقف مواقف النہم ) کولکے کر خداونر تعالی سے اپنے سے ای کی تو فیق عط کرنے کی دعا کی ہے کینی جب کوئی الشداور قیا مت پر ایمان رکھتا ہوتو اس کو مقام تہمت بیل کھڑ اند ہوتا جا سے ۔ (ذکر الفرق بین القام و الحال)

از دواتی زندگی

 کو شخے پر تخبر نے کھ نے کے وقت جھ کوتو سو کی رو ٹی دی ور فود اچھ کھ نا کھ یا کھ نے کھ نے کھ ان کھ ان کھ نے ہو تھے ہم اس میں ہم جھ کھ ان کھ نے ہم اس میں ہم میں اور مائزی با تیل کر تے ہتے گر وہ جنت زیادہ طنز کر تے ہتے اتنا ہی میرا درب ان سے فوش ہوتا تھا کہاں تک کہ وست

اسلامی تعریبات 🔭 🕬 🚅 📜 📜 🔭

اف تے اللہ تے وہ کشف حاصل ہو کیا جواس سے پہنے نہ ہوا تھا اس وقت جھ کو عموم مواک ہے۔ ہوا تھا اس وقت جھ کو عموم مواک مشارع جا اول کواسے مہال کول جگہ دیتے ہیں۔

(كشف الحج ب إب تشم ذكر طامت)

ایک اور موقع پرتح برفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شام ہی حضرت بداں ہی تو موز ت
کے روضہ کے سر بانے سور ہاتھا کہ خواب دیکھا کہ کہ معظمہ ہیں ہوں اور تینیبر منظی تو ا
ب بی شیبہ سے اندر داخل ہور ہے ہیں اور ایک بوڑھے آدی کو گود ہیں لئے ہوئے
ہیں جیسے کوئی کس بچہ کو لئے ہوئے ہوئیں نے آگے بڑھ کر قدم چو سے اور چران تھ کہ
گود ہیں سے بوڑھا تحق کول ہے آپ کو میرے دل کا حال معلوم ہوگیا اور فرمایا کہ سے
شیرا اور تیرے دیو دوالوں کا امام ہے بیٹی ابوحلیفہ اس خواب سے جھے پر سے ظاہر ہوا کہ
ا، م ابوحلیفہ بڑھ کو جسمانی طور پر فائی ہو چکے ہیں اگر احکام شرک کیسے باتی اور قائم
ہیں اور ان کے حامل پیٹیمر مشکری ہیں۔ (کشف انجی بین اگر احکام شرک کیسے باتی اور قائم

عراق میں بھے تو خودان کا تول ہے کہ دنیا حاصل کر کانا رہے ہے جس کسی
کوکوئی ضرورت ہوتی 'ن کی طرف رجوع کرتا'ا سے لوگوں کی خواہش پوری کرنے میں
مقروض ہو گئے ایک شخ نے ان کو لکھ بھیجا کہ اے قرزندا کہیں اس قتم کی مشخوات میں
خدا کی مشخوات سے دور شہو جاؤ' اور یہ مشخوایت ہوائے تنس ہے'اگر کوئی ایساشخص ہو
جس کا دل تم سے بہتر ہو تو اسے در کی تم ف طرکر سکتے ہو ٹی ملوگوں کیسے دل پر بیٹان
ندر کھو کی کوئکہ اللہ خود ہی اپنے بندول کیلئے کائی ہے 'س پندوم وعظمت سے ان کوئلی
سکون حاصل ہوا' اور خودا پی کما ب کشف انجی ب میں بھی اس کی تعلیم وی ہے' چنا نچ

"من الدريان ير (ايرن) كما بيكرد وجد كالذا

لیکن ان کر بور پی اب کی پیونیس ہے ہم تک ان کی صرف کشف انجو ب پیٹی ہے ہم تک ان کی صرف کشف انجو ب پیٹی ہے جو ہر ڈمانہ بیل اپنی لوعیت کے لحاظ سے بے مثل بھی گئی ہے قاری زبان پیلی تقوف کی ہے گاری ہے معترت نظام الدین اولیاء ور شیعی کا ارش و ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہوائی کو کشف انجو ب کے مطاعد کی برکت سے ل جائے گا۔ (دو نظامی مرتبہ شیخ علی مور باند رسن تھی موکر سید میں مارم نظام اسٹان کی دی ہی میں نے س کو مخدولی انجاز میں جناب عبدالما جدوریا وی کی کہ آب تھیوف اسلام سے سے ہے۔ جنہوں نے کشف انجو ب ورائی کے مصنف پرایک میر حاصل متا راکھا ہے۔

حعزت شرف الدین کئی منیری اپنے کمتوبات میں جا بجا اس کتاب کا ذکر قرمائے بین حضرت جہا تکیراشرف سمنانی کے ملفوظات لطا نف اشر فی میں اس کا حوالہ بجشرے موجود ہے کملا جامی راتم طراز ہیں۔

' اکشف المحج ب از کتب معتبر همشهور در بی فن اسبت واط کف وحقا کُلّ درال کتاب جمع کوده است "\_ (محی ت الالس قلی لنودار المصنفین )

إرافتكوه لكمتاب

ا معترت علی جوری مخطیج را تعنیف بسیر است کشف محج ب مشهور و معروف است و بیج کس رابرآن تن نیست ومرشدی است کامل درکتب تصوف بخو بل آن درزبار قاری کمآب تصنیف نه شده "- (سنیهٔ الادلیوس ۲۸۳۰)

کشف المحج ب کی تصنیف کا سبب ابوسعید جوری کا ایک، ستفسار ب جوتصوف کے رموز واشار ت کوحفرت شیخ اجوری و شاخیے ہے۔ جواب میں شیخ نے تصوف میں شیخ نے تصوف میں شیخ نے تصوف میں شیخ نے تصوف کی تامل قدر کتاب بن گئی ہے اس کے ذریعہ کو یا کہیں مرتبہ سلامی تصوف کو ہندوستان کی قامل قدر کتاب بن گئی ہے اس کے ذریعہ کو یا کہیں مرتبہ سلامی تصوف کو ہندوستان

السلامي تقريبات ﴿ ﴿ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّ

بي لير. (كشف كح بك اصل عبارت بحى مد عقد مو)

"من كريلى بن عنان بحد في ام از پس آ نكه مراحق تدى كى ياز دوس رزآ دت تزوق كاه داشته بود بهم تقدير كرد تا فقته اندواق دم خاسر باطنم اسير صفح باشد كه امن كردند ب آ نكه رويت بوده بودا يك سال مستغفرق آل بودم چنا نچيز ديك بود كه دير برمن تباه شود تا تق تدى لى به كمال لطف وتمام نص خود عصمت را به استقبال دل يجاره من فرستاد ند به دهدت خلاصي ارزائي داشت "ب

خاک پنجاب الردم او زنده گشت مج ما از مهر او تابنده گشت ماشق وجم تاصد تیار عشق حییش آشکار امرار عشق

ان کے مزار کوسلطان مسعود غرانوی کے جانشین سعطان ابراہیم غزانوی نے تھیر

كرديا\_

تصانف

(۱) منهائ الدین اس می الل صف کے مناقب لکھتے تھے بھڑسے اور کما اول کے مضامین ان کے نام ہے طاہر ہیں۔ (۲) کماب انفغا وابیقا (۳) اسرار الخرق واسو تا ہے (۳) کماب انفغا وابیقا (۳) اسرار الخرق واسو تا ہے (۳) کماب البیان لاہل العین (۵) بحرالقلوب (۲) الرعابة محقوق الله مشعر وشاعری ہے بھی و وق رکھتے تھے کشف کجو ب میں این ایک ویوان کا بھی واور کمابوں کا بھی پہنہ چلا ہے۔ بھی و کر کیا ہے ان کی تحریب ان کی دواور کمابوں کا بھی پہنہ چلا ہے۔ دواور کمابوں کا بھی پہنہ چلا ہے۔ دواور کمابوں کا بھی پہنہ چلا ہے۔ دواور کمام وے (منصور حلاج) کما ہے ساختہ اس ا

میں ٹیٹر کیو گیا ہے اس لئے اس کے مہاحث ناظرین کے سرمے زیادہ تفصیل سے ٹیٹر کئے جاتے ہیں۔

20

کت ب کا پہر باب ہم کی بحث ہے شروع ہوتا ہے اس بیب بیس پانچ قصیس ہیں شروع بیں کلام مجیراور حادیث نبوی بیٹے ہوتا ہے اور درجات کے حضوں کے قابل ہونا ہتایا ہے کہ عم بی کے ذریعے ایک سالک مراتب اور درجات کے حضوں کے قابل ہونا ہے اور بیاسی وفت ممکن ہے جب وہ اپنے علم پر بھی عمل کرتا ہوئا پھر علم کی دولتہ میں بیتی کی ہیں (ا) علم خداو ند تھ کی ہے کہ اللہ تھ اور ان کی تقریح اس طرح کی ہے کہ اللہ تھ کی کے علم کے فزد یک اس کے بندول کا علم ایسا ہونا جا ہے کہ طہر و باطن بی لفح بخش ہوا اس کی دولت میں ہیں۔ (ا) یک اصولی لیمن فیا ہر میں کلے شہادت پڑھ ستا اور باطن میں اس کیلئے سے معرفت کی تحقیق کرتا (۲) فرومی لیمن فیا ہر میں معامد کرتا اور باطن میں اس کیلئے سے کہ

حصرت شیخ جوری عراضیہ کے مزد کیک فدہر بغیر ہان کے من فقت ہے اور
باطن بغیر فلہ ہر کے زند قدا علم عالمان حقیقت اور علم قلہ ہر شریعت ہے علم حقیقت کے تین
ارکان جیں۔(۱) خداوند تق لی کی ذات کا علم یعنی وہ ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ رہے گا وہ
نہ کی مکان جی ہے نہ جہت جی اس کا کوئی مشل نہیں (۲) خداو ند تعالی کے صف ت کا
علم ایسی وہ عالم ہے اور ہر چیز کو جانیا ہے دیکھیا ہے اور سنتا ہے (۳) خداوند تھ لی کے
افعال کا علم وہ تمام خلاک کا بہدا کرنے والا ہے۔

علم شریعت کے بھی تین ارکان ہیں (۱) کتاب (۳) سنت (۳) اجرع امت. پہر گویا خدا کاعلم ہے اور دوسرا خدا کی طرف سے بندہ کوعطا کیا ہواعلم حضرت شخ ہجوری پڑھنے ہیں نے صوفیائے کرام کے اقوال اور اپنے والائل سے بیٹا بت کرنے کی

کوشش کی ہے کہ جس محض کو خدر کا علم بعنی علم حقیقت نہیں اس کا دل جہالت کے سبب
ہمردہ ہے اور جس شخص کو اس کا عنایت کی ہوا بعنی علم شریعت نہیں اس کا دل ناوائی
کے مرض میں گرفنار ہے 'شیخ نے دونول علموں کو لازم وطزوم قرار دیا ہے اور حضرت
ایو بکروراق تر ندی کے اس قول کی تا ئید کی ہے کہ جس شخص نے صرف علم تو حید پر اکتف
کی وہ زندیت ہے۔

فقر

دوسر باب فقرے شروع موتا ب س میں تین تصیس ہیں۔

دوسری فصل میں صوفیا شانقطہ نظر سے فقر وغنا پر بحث کی ہے بعض صوفیائے کرام کا خیول ہے کہ غنا فقر سے افعنل ہے ان کی دیمل خود غنا خداوند تعالیٰ کی صفت ہے فقر کی نسبت اس کی جانب جائز نہیں اور دو تی میں ایسی صفت جو خدا اور بندہ کے ب منتى ووجاتے ہيں۔

تیسری قص بی فقراور فقیرے متعلق مشائع عظام کے جواتوال ہیں ال کی تشرح اور تفصیل کی ہے مثلاً حصرت رویم بن محد فرماتے ہیں کہ فقیر کی تعریف بیہ کہ ا بيت بجيدو كو تحقوظ ر كے اور اس كالنس أنت مصول مو وروه فرائض كا بإبند مو ت جوری بھتے ہے اس کی تشریح ہے کہ جو پھی فقیرے دل پر گز رے اس کوف ہر ندكرے دورجس كا ظهور موجائے اس كو چھيا ہے تبيس اور شاسراركو غاسب مونے سے ایدا مغلوب ہو جائے کہ شریعت کے احکام اوا ندکر سکے یا مشلاً حضرت ابوالحس اوری السني فرماتے إلى كوفقر كى صفت بدے كرند اور نے كى صورت بيل سكوت كرے اور ہونے کے وات فرچ کرے اور فرچ کیلئے ہے چیل ہو حفزت سی جوری مالتے ہے ووطرح سےاس کی تغییر کی ہےا کی بیر کہ ندہونے کے وقت سکوت کو یا خداو ندتو لی ک رضا کی دلیس ہے اور اگر اس کے پاس پچھے ہوگیا تو گویا اس کو خداو ندتعالیٰ کی جانب ے خلعت عطا ہوا مگر ضعت فرقت کی نشانی ہے کیونکہ محبت ضعت قبول نہیں کرتا' اس نے جو کھ فقیر کو ملتا ہے اس کو وہ دوسروں کودے کرجد ہے سے جدا کرد یتاہے دوسری تنمير بيرك ب كه فقير كوسكون اى وقت حاصل جوتا ب كه جب و وكسى چيز كالمتظرمبيل ر بتا اور جب کوئی چیز حاصل ہوجاتی ہے تو وہ اس کو اپنے سے غیریا تا ہے اور غیر کے ماتھاں کو آر م میں ملائاس نے اس کورک کرویتا ہے۔

#### صوفی کی اصلیت

تیسرے باب میں صوفی کی اصلیت سے محققانہ بحث کے ہے اس میں بھی تین فصلیں ہیں۔

لفظ صوفی کی اصدیت ہمیشہ سے مختلف فیدرای ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ صوف صوف کا کیٹر ایہنتا ہے اس لئے اس نام سے منسوب موا دوسرا گردہ کہتا ہے کہ وہ صوف

- گر اسلامی تقریبات کی سیات کی در اسلامی تقریبات کی در اسلامی در اس

درمیان مشترک ہو ٔ ضرور پائی جائے گی اور میاس صفت لینٹی فقر سے بہتر ہے جس م خداوند تعدالی کی جانب منسوب کرناروانیس۔

حصرت شیخ جوری براضی ہے اس منطقیاند دلیل کو منطقیاند دلائل ہی ہے ۔ ا کیا ہے مشلا خدا کی صفات ہیں ہم شکت کی کوشش آپس ہیں ہرا ہرہونے کی دلیس ہ گر خدا تو لی کی صفت قدیم ہے ، ورخلق کی صفت حادث ہے اس لئے دولوں ہیں می شکت ممکن نہیں عنی خد کے مجمد ناموں کے ایک نام ہے بیائی کیلئے زیبا ہے بندہ اس نام کا مستحق نہیں ہوسکتا بندہ کے غزا کا کوئی سبب ہوتا ہے گر خدا کا غزا سبب ب ہے نیز ہے خلق کے غزا ہیں حدوث و تغیرت ہوتے ہیں خالق کا غزا اس ہے مادراء ہ اس کی قد رت کا کوئی ، نع نہیں او جود بشری کو جا جت لاڑی ہے کیونکہ صدوث کی عدامت احقی جے ہے اور جب احتیاج پیدا ہوتی ہے تو پھر غزا کیونکر ، تی رہ سکتا ہے؟ اس شرک ا تفصیل کے بعد حصرت شیخ جوری پر اللہ تی کواللہ جارک و بنی لی کی صفت قرار ، ب ہے جوایک بندہ کیسے کسی طرح من وارنہیں۔

مرحضرت شیخ ہوری بر شیخ ہوری بر کے بندہ کاغی ہونا کا آئیں افتی کر افتاہ اللہ مین فی وہ ہے جس کو فداغی کر دے اس ہے فی باللہ ماعل ہے اور دمن افن ہ اللہ مفعوں ہے' ۔ فاعل بذات خواقائم ہے ور مفعول فاعل کی وجہ تا الم موتا ہے اُ بندہ غزا ہے مرفراز کی جاتا ہے تو بیاس کیلے فعت ضرور ہے گر اس لیمت میں غفلت اس طرح آفتر میں حرص اس لیمتے بندہ گرفنی ہے تو ہی کو فائل شہونا ہو ہے اور اگر فقر رکھتا ہوتو اس کوئر میں شہونا ہو ہے ۔ حضرت ہجویری بر شھی ہے نزد کی غزا میں ول کے غیرے مشغول رہنے کا احمال باتی رہتا ہے اور فقر میں دل مند نوا سے معاور بیا کے مواجر جیزے جدار ہتا ہے اس لیے فقر غزا ہے ہور جب ایک طالب مندا کے سوام جیز وں میں متنفی ہوجاتا ہے تو فقر وغزا کے دولوں نام اس کیا خدا کے سواد نیا کی تمام جیز وں میں متنفی ہوجاتا ہے تو فقر وغزا کے دولوں نام اس کیا خدا کے سواد نیا کی تمام جیز وں میں مستنفی ہوجاتا ہے تو فقر وغزا کے دولوں نام اس کیا

اقل میں رہتا ہے اس سے اس نام سے پکاراجہ تاہے تیسر ہے کا خیال ہے کہ صوفی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ امھی ب صف کے ساتھ دوق رکھتا ہے اور چوتھے کی رائے یہ ہے کہ بیاسی صف سے مشتق ہے ای طربی اور تو جیہا سے ہیں گر حضر سے بیٹی جو ہری چرائے ہے نے ان بیل سے ہر ایک کو فعط قرار وہ ہے فرہاتے ہیں کہ صوفی کو صوفی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ہے اخل ق و معامل سے کو مہذب کر لیتا ہے ورطبیعت آفتوں سے پاک و صاف ماف ہوجا تا ہے اور حقیقت بی صوفی وہ ہے جس کا دل کدورت سے پاک و صاف ہو کہ کی تکر کھوف اپ تھول سے ہے جس کا خاصر تکلف ہے کینے صوفی اپ تھی پر اس کی تاہے اور میں تھوف اپ تھی بی اس کا خاصر تکلف ہے کینے صوفی اپ تھی پر اسلی معنی ہیں۔

الل تصوف كي تين تتميس بي-

(۱) صوفی جو بی ذات کوفنا کر کے خدا کی ذات میں بھا عاصل کرتا ہے اور اپنی طبیعت سے تزاد ہو کر حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ (۲) متصوف جوصوفی کے درجہ کو بج ہدہ ہے تلاش کرتا ہے اور اس تلاش میں پنی ذات کی اصداح کرتا ہے۔ (۳) متصوف جو کفنی اللہ متال اور جاہ وحشمت کیلئے اپنے کوشل صوفی کے بنا بیتا ہے متصوف جو کئی صاحب وصول (یعنی وصل حاصل کرنے والا) اور تصوف صاحب

وصول ( مینی صوفی کے اصول پر چینے وہ ن ) ور متھوف صدب نفنوں ہوتا ہے۔

دوسری فعل میں حضرت بیٹے جو بری چراہے ہے مش کئے کہا ہے تو لفل کے

بیل ہجن ہے ان کے فہ کورہ بارا خیارت کی تا ند ہوتی ہے۔ مشل حضرت حسن لوری

بیل ہجن ہے ان کے فہ کورہ بارا خیارت کی تا ند ہوتی ہے۔ مشل حضرت حسن لوری

بیل جن ہے ان کے فہ کورہ بارا خیارت کی تا ندہ وگیا ہوا ورنفسانی آفتوں سے صاف

لوگ ہیں جن کا دل بشر ہے کی کدورت سے آزادہ وگیا ہوا ورنفسانی آفتوں سے صاف

ہوکر اخلاص سے ل گیر ہوئی ہیں تک کہ غیر خدا سے بری ہوکر وہ صف اقی اور درجہ اولی میں بینے جاتے ہیں۔

حعزت حمری بھلنے کا قول ہے کہ تصوف دل اور مجید کی صف کی اور کدورت کی مخالفت کا نام ہے حضرت شیخ ہجو ہر کی بھلنے ہے اس کی تصریح ہیں ہے کہ فقیرا ہے دل کو خدا کی مخالفت کے میل ہے پاک رکھتا ہے کیونکہ دوئی ہیں صرف مو، فقت ہو آ ہے اور موافقت مخالف کی ضد ہے اور جب مراد ایک ہو آل ہے تو مخالفت نہیں ہو آل ہے اس کے دوست کو دوست کے دوست

اسلامی تقریبات کی ایکانی ایک

حضرت جبی و النظیم کا قور ہے کہ صوفی وہ ہے کہ دونوں جہان بیں خد ئے عزوج کی کہ دونوں جہان بیں خد ئے عزوج کی کے علامی کا قور ہے کہ حضرت شخ جو یری و النظیم نے اس کی تشریح کر کے بتایا ہے کہ بندہ جب غیر کوند دیکھے گا توا پی ڈات کوند دیکھے گا۔ اس طرح اپنی ڈات کی اس کی اوراثبات سے فارغ ہوج ہے گا۔

#### تضوف

اس بحث پی حضرت شیخ جوری پر اللیجے نے حضرت جنید و بر اللیجے کے اس قول
کی تا سُدگی ہے کہ نصوف کی بنیاد آ ٹھ خصاتوں پر ہے جن ہے آ ٹھ بیٹیبروں کی بیروک
ہوتی ہے لیمی نصوف بیس خاوت حضرت ابرا جیم مذالیا کی ہور ض حضرت اسمعیل مذالیا کہ ہوا میر حضرت ابوب مذالیا کا ہوا باش رت حضرت ذکریا مذالیا کے ہول غربت حضرت کے موامل کی ہوا میاس حضرت موکی مذالیا کا ہواور فقر کی مؤمواس حضرت موکی مذالیا کا ہواور فقر حضرت میں مذالیا کی ہوا مواس حضرت موکی مذالیا کا ہواور فقر حضرت موکی مذالیا کا ہواور فقر حضرت میں مشالیا کی ہوا مواس حضرت موکی مذالیا کا ہواور فقر حضرت میں مشالیا کی ہوا مواس

تیسری نصل میں حضرت جو مری براشیجہ کے مباحث کا خد صدید ہے کہ نصوف محض عوم ورسوم کا تام نہیں کیلئے ہے۔ محض عوم ورسوم کا تام نہیں کیلدیدایک خلاص و خدق کا تام ہے علوم ہوتا تو تجاہدہ سے حاصل ہوتا ، محربید نقیم سے حاصل ہوتا ہے اور نہ صرف مجاہدہ سے اس اخد تی کی تین قشمیں ہیں۔

(۱) خدا کے حکام کوریا سے پاک جو کر بورا کرنا۔ (۲) برور ک عزت کرنااور

چھوٹوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا' اور کسی سے انصاف اور عوض نہ جا ہنا۔ (۳) نفسانی خواہشوں کا اتباع نہ کرنا۔

صوفي كالباس

چوشے باب میں صوفیوں کے لباس بر تین فصول میں بحث کی ہے صوفی سنت رسوں کی بیروی شر ممل یا محدری موس کے طور پر استعمال کرتا ہے جواس کے فقر و ریا صنت کی ولیل ہے محر کدر کی پہننے کہیں میٹنے جو بری والتے ہے نے بہت کی شرطیس مقرر كى بين كرڑى يہنے والوں كوتارك الدنيا يا الله كا عاشق موتا جا بيے اس كے باوجودوه خود گدر کی ای وقت مین سکتا ہے جب اس کومشائ بہنا کیں اس کیسے ضروری ہے کہ مؤخرالذكراة ل الذكر سے أيك مال خلق كى خدمت اوراكيك من ل خداكى خدمت يس اورایک سال اس کےول کی رعامت حاصل کریں خلق کی خدمت ہے ہے کہوہ سب کو بد تمیزایے سے بہتر جانیا ہواوراس کی خدمت اپنے لئے واجب سجھتا ہو مگرا پی خدمت کی نصبیت کا گل ن مطلق ندکرتا ہو خدا کی خدمت سے ہے کہ دنیا اور عقبی کے مزے ترک کر دیتا ہوں'اور جو کام کرتا ہوصرف خدا کی خاطر کرتا ہو دل کی رعایت ہے ہے کہا ک شل ہمت ہواس سے تمام غم دور ہول اور وہ صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جب بیہ تیزوں شرطیں بوری ہوجا کیں آو شیخ ایے مرید کو گداری بہت سکتا ہے گداری پبننا کو یا کفن کا پبنن ہے جس کے بعد زندگی کی تمام مذلول اور آس کشول سے کنارہ کش ہوکر صرف خدا کا ہوکر رہنا پڑتا ہے۔

ملامت

میں بب ملد مت پر ہے حضرت شیخ جوری پر النے ہے نے خلق کی ملا مت کو خدا کے دوستوں کی غذا کہا ہے اور اس کی نلن فتسیس بتائی ہیں۔

(۱) ایک بیرکہ ایک شخص اپنے معاملات وعبادات بیل درست ہو گھر بھی فسق اس کو ملامت کرتی ہو گیر بھی فسق میں واند کرتا ہو مثلاً بوج ہر حری ایک بار باز، رسی مطلق پر واند کرتا ہو مثلاً بوج ہر حری ایک بار باز، رسی جس جارہ ہے ایک شخص نے ال سے کہ ''اے پیرز ندیق ' کہاں جاتا ہے'ان کے ایک مرید نے اس سے جھڑ اکرتا چا ہا مگر انہوں نے روک دیااور جب گھر آئے تو مرید کو بہت سے خطوط و کھائے 'جن بی ان کو کی بیس شخ ذکی میں میں شخ زاہد کسی بیس شخ الاس م اور کسی بیل شخ الحریث کہ کر خاطب کیا گیا تھا' اور فر ویا کہ ہر شخص اپنے اعتماد کے مطابق جو چا ہتا ہے جھ کو کہتا ہے گھر بیسب اسم نہیں ہیں'القاب ہیں' کوئی جھ کو کہتا ہے گھر بیسب اسم نہیں ہیں'القاب ہیں' کوئی جھ کو زند ہی کے مطابق جو چا ہتا ہے جھ کو کہتا ہے گھر بیسب اسم نہیں ہیں'القاب ہیں' کوئی جھ کو زند ہی کے آئی اس کیلئے جھڑ اکوں کیا جائے۔

(۲) دوسری بید کردود زیبا کی جاہ دحشت سے منے موثر کرخدا کی جانب مشخوں ہو
اورخاتی کی طامت کوروار کھتا ہو کہ دنیا کی طرف مائل ند ہوئے پائے مشلا ابو یز بدر مضان
کے مہینے میں سفر ججاز ہے اپنے شہر میں واپس آئے کا تو لوگوں نے بہت، عزاز واکرام
سے ان کا استقبال کیا 'اس خیر مقدم میں ووخدا کی یاد سے فافل ہو گئے انہوں نے اس
وفت آئین سے فیکہ ڈکال کر کھا نا شروع کردیا لوگوں نے ان کوئلیہ کھا تے دیکھ او ان
کو طامت کرنے گئے اور ان سے ہرگشتہ ہو گئے ابو یزید پیر شھیج نے قصد آ ایس کیا تاکہ
وہد نیا اور دنیا والوں کی طرف متوجہ نہ ہوئے یا کمیں۔

(۳) تیسری بیدکدوہ ضلالت اور گمرائی میں جتلا ہواوراس سے طلق کی ملامت کے ڈریے ہوئر آٹا تھن نفق آل اور ریا کاری مجھتا ہوئیہاں تک کہ شریعت کو بھی ترک کر دیتا ہوڈ جو شیخ جو رکی چرکھیے ہے کے فزویک کیے جی نہیں۔

حصرت بیخ جوری وطنطی نے اس توں کی تائید کی ہے کہ عدامت عاشقوں کے لئے ایک تروتاز دہاغ 'دوستول کیسے ، یہ تغریح' مٹ قور کیلئے راحت اور مریدول کیسے سرور ہے حضرت ابراہیم ادھم وطنطی سے روایت ہے کدا کیک شخص نے ان سے لوچھا

السلامي تقريبات المنافي تقريبات المنافي المناف

کہ، پہلی اپنی مراد کو بھی پہنچ تو انہوں نے کہ کہ ہاں دوبارا ایک مرتبہ ش کشی بیل بیٹے اور کھنے کیڑے پہنے ہوئے بھی ہوئے گھرے پہنے ہوئے تھا ہمری حاست دیکھ کرشتی دائے جھ پر ہستے تھے جو تھا ہمری حاست دیکھ کرشتی دائے جھ پر ہستے تھے جو تھا ہمری حاست دیکھ کرشتی دائے جھ پر ہستے تھے جو تھا اور بی آل ہوری تھی اور ہی تھی اور بی تھی ایک کو ای اور جھی کو وہ بس اتار تا پر او دو سری بر ایک کو اس دورا کی مرد اس کے میرے او پر پیٹا ب کر دیا ور جھی کو وہ بس اتار تا پر اور در میں ایک کو اس کی ہے جھی کو تھ بی ایک کا دی در تھا ایک کا وی سے بھی کہ بی تھی ایک کا دی در تھا ایک کو کی تھی ہی کھی کی اور دامن سمیت ایک کا دی ہو گئی ہو کہ بی میں کھی گیا اور دامن سمیت ایک کا می کے دو تو تھی سے برے کیڑے اور میرا منہ کا رہ ہو گیا اس کے دھو تھی سے میرے کیڑے اور میرا منہ کا رہ ہو گیا اس کے دھو تھی سے میرے کیڑے اور میرا منہ کا رہ ہو گیا اس کے دھو تھی سے میرے کیڑے اور میرا منہ کا رہ ہو گیا ۔

چود موں باب نہایت اہم ہے اس میں صوفیوں کے مختلف فرتوں کے عقائد پر ناقد اندادر محققاند م حث بین تفصیل غالبًا نامناسب ند ہوگی۔

دضا

پہل فرقہ کاسبیہ ہے جوعبدمقد بن حارث بن اسدالی سی کی جانب منسوب ہے حارث تا ہی کا عقیدہ تھی کہ رضہ مقامات علی ہے تابیل بلکدا حوال علی ہے ہے حارث تا ہی عقیدہ تھی کہ رضہ مقامات علی ہے حضرت جویری مجلسے نے رضا اور مقامات کی تشریح کر کے حارث کی مدا فعت کی ہے اور رض کی دوشمیس بتائی جیں۔ (۱) خداوند تعالی کی رضا بندہ سے (۲) بندہ کی رضا خداوند تعالی ہے۔

بندہ ہے خداوند تق لی کی رض ہے کہ دوہ ان کوٹو اب لیست اور بزرگی عطا کرتا ہے اور خداوند تق لی ہے بندوں کی رضا ہے ہے کہ دوہ اس کے حکام کی تقبیل کریں خداوند تعالیٰ اپنے احکام بیس یا تو کسی چیز ہے منع کرتا ہے یہ عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے گراس کے احکام کے ہانے والے اس کے خوف و ہبیت بیس ایس بی لذت محسوں کرتے ہیں 'جیسی اس کے صف و کرم ہے حظ اٹھاتے ہیں 'اس کا جدر را در جمال ان کی نظروں بیس کیساں ہے اور وہ تحض اس لئے کہ دوا ہے اختیارات کوسب کر لیستے ہیں 'جس کے بعد ان کا دل غیر کے اندیشرے ہیں جس کے بعد ان کا دل غیر کے اندیشرے ہیں۔

اسی کب رضا ہے وقتم کے ہوئے ہیں ایک خداوند تھ لی کی عط (خواہ وہ کیسی ہی ہوئے ہو) پرراضی رہتے ہیں بیر معرفت ہے دوسر سےاس کی نعمتوں ( دنیا وک) پرراضی ہوئے ہیں وہ دنیا والے ہیں تیسر سے مصیبت پر راضی رہتے ہیں ایدر کئے ہے چو تھے احوال و مقامات کی قیدے نکل کرصرف خداوند تھالی کی خوشی پر رہتے ہیں اید مجبت ہے۔

دوسر، گروہ تھاریہ کا ہے اس کے پیٹوا ابوصال کی بن حمدون بن احمد بن علی رہ القصار جی جو فاق کی طاعت پر بحث چھنے القصار جی جو فاق کی طاعت پر بحث چھنے باب بیں گزر دیکی ہے۔ اس لئے حصرت جو بری جو تھے ہے اس موقع براس مسلک پر تفصیل کے ساتھ روشی نہیں ڈالی ہے۔ تفصیل کے ساتھ روشی نہیں ڈالی ہے۔

#### سكروسحو

اس کے بعد گروہ طبیقوریہ اور گروہ جنیدیہ کا ذکر ہے۔ اقال الذکر کے جیشوا ابو ہزید طبیقور بن مروشان البسطا کی اور موفر الذکر کے امام ابوالقاسم الجنیدیہ، ن مجھ جیل پہلے گروہ کا عقیدہ سکر اور دوسرے کا صحو پرٹن ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت ﷺ جوری والشیابیہ نے بتایا ہے کہ سکر ورصح کی جیل سکر حق تی ٹی کی محبت کا غلبہ ہے ایک س لک جب محبوب کے جمال کود کیکنا ہے تو اس کی عقل عشق ہے مغلوب ہوج تی ہے اور خایت ہے خودی میں اس

کا ادر، ک اور ہوٹی ہاتی نہیں رہتا اس پر کو یت اور فنا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔
صور کو یت کے بعد حصول مراد کا نام ہے جس میں جماں مجبوب کے مشہدہ سے جبرت ور
وحشت باتی نہیں رائی صحوی غفلت سے جب پیدا ہوتا ہے لیکن جب بہی غفست محبت
بن جاتی ہے اور تو وہ کشف ہے صحف غفلت کے قریب بولو سکر ہے اور سکر محبت کے قریب
ہوٹو صحو ہے جب دونوں کی اصل صحیح ہولؤ سکر صحوا ور صحوسکر ہے اس جزوی اختر ف کے
باوجود دونوں ایک دوسرے کی علت و معمول ہیں کیکن جب دونوں کی اصل صحیح نہ ہوئو
دونوں ہے قائدہ ہیں حصرت شیخ ہجوری ورشندی مسلک کے بابند شیخ اور سحوکو

یا نجال گروہ ٹوریہ کا ہے جس کے پیشوا ابن الحن بن ٹوری پر شخصے ہیں وہ درویشوں کی کا سے بیل وہ درویشوں کی کا سے بیل وہ درویشوں کی کا سے بیل اور مجت کو ضروری قرار دیتے ہیں ادر اسحاب محبت کیلئے ایٹار وکلفت برداشت کرنے کو بھی ضروری سجھتے ہیں ورنداس کے بغیر محبت کرا م ہے اورا گر محبت کے رکی ایٹار دنج وکلفت کے ساتھ محبت بھی شال موقو یہ اورزیادہ اولی ہے حصرت جو یک گراہے ہے کہ اور کہ ایٹار دنج وکلفت کے ساتھ محبت بھی شال موقو یہ اورزیادہ اولی ہے حصرت جو یک گراہے ہے کہ کہا ہے۔

#### مجامده ورباضت

(۱) سہدیہ اس کے اہام حضرت کہل بن عبداللہ ستری جمان ہیں ان کی تعلیم این ان کی تعلیم این ان کی تعلیم این ان کی تعلیم این اور دیاضت کی اجتہاد (جدوجہد مشقت) مجاہدہ کشس اور دیاضت کے غرض گفس کی تشریح واضح طور غرض گفس کی تشریح واضح طور سے کی ہے۔
سے کی ہے۔

فرمات میں کفس کی فی ففت تمام عبود تون کامرچشمہ ہے نفس کوند بہی نتاا ہے كونه پېچاننا ئے جو محض اپنے كوئيس بېچانتا' وه خدا كوئيس پېچان سكتا' لفس كافتا جو جاناحتن کے بقا کی علامت ہے اور نفس کی پیروی حق عز وجل کی مخالفت ہے گنس جبر کرنا لینی نفسانی خواہشوں کوروکن جہادا کبرے حضرت کہل بن عبداللہ تستری پرانشینے نے اس میں بڑا نعوفر مایا ہے وہ لفس کے مجاہرہ کومشاہرہ کی عدیت قرار دیتے ہیں' حضرت مہل تستری پرانے ہے اس مسلک ہے بعض گروہوں کو اختلاف ہے ن کا خیال ہے کہ مثابده محض عنایت ایزدی برخصر بن مجدده وسل حق کی علت نیس بوسکتا، ممکن ب یک مخض تجرہ کے اندرعبدت میں مشغول ہو گھر بھی حق سے دور ہواور ایک مخض خراب<sub>ا</sub>ت میں رہت ہو گنمگار ہو اوراے قرب خد،وندی حاصل ہو حضرت شے جوری والشیء نے اس اختل ف كومحض الفاظ اورتعبير كا اختلاف قرار دير ب كدايك محض مي مده كرتا ب تو اس كومش مده حاصل بوتا ب ووسرامش مده كرتا ب كدي بده حاصل بوامش مده ك بغير عجد منیس اور عامده کے بغیر مشامر منیس اس رائے کے باوجود معزت شیخ جوری واشین مجامره كومش مده كى علت قر رئيس دية ' بلكساس كووسل حق كاطريقة اورذ ريعة بيس الس كے بعد موالين نفس كى خواجشوں كا ذكر باس ميں بنايا كي بے كم بنده دو چیزوں کا تالع ربتا ہے ایک عقل کا دوسرے نفس کی خواہشوں کا جوعقل کا تمع ہوتا ب وه ایمان کی طرف جاتا ہے اور جو جواکی ویروی کرتا ہے وہ کفر مگر ای اور مثل ست ك طرف مأل ب حضرت جنيد والشيء يوجها كيا كروس فل كياجيز ب فره يا "موا كا ترك كرنا" حفرت جورى الشيء في بحى الى كا تئير كى ب وركباب كرسب ے بوی عبادت ہوا کا ترک کرنا ہے مگواس کا ترک کرنا ناخن سے پہاڑ کھودنے سے مجمی زیادہ مشکل ہے۔

حصرت جوري مراضيه نے ہواكي دولتميں بنائي ميں۔(١) لذت اور شہوت۔

ٹا برے کیا ہے کہ ول وہ ہے جوابے حال ٹل فائی اور مشاہد ہُ حق ٹی باتی ہوا ہے ہے وجود کی خبر مند ہوا در نداس کو اللہ کے سواغیر کے ساتھ قرار ہوا وہ مشہور ہوتا ہے لیکن شہرت سے پر ہیز کرتا ہے کیونکہ شجرت یا عث فساد ور محونت ہے۔

جب ولی اپنی ولایت میں صادق ہوتا ہے تواس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے' کرامت ولی کا خاصہ ہے' کرامت نہ عقل کی نز دیک محال ہے' تہ اصول شریعت کے خلاف ہے کہامت محفل' مقدر خداوندگ' ہے' یعنی اس کا ظہور کسب ہے نہیں بلکہ خدا کی بخششول سے ہوتا ہے۔

اس کے بعد بیر بحث ہے کہ کرامت کا ظہور کب ہوتا ہے ابو یزید ذوانون مصر کی اور جمد بن شفیف بر مشیخ و غیرہ کا خیال ہے کہ اس کا ظہور سکر کے حال میں ہوتا ہے اور جو صحو کے حال میں ہوتا ہے اور جو صحو کے حال میں ہوؤ وہ نبی کا میجزہ ہے ولی جب تک بشریت کے حال میں رہتا ہے وہ مجوب رہتا ہے وہ مجوب رہتا ہے اور جب رہتا ہے اور بہتا ہو جا ہے اور بہتا کہ وقت ہوتا ہے جب ولی اس میں (جوسکر ہے) کر مت فو ہر ہوتی ہوتی ہوتا ہے جب ولی کے فزد یک پھر اور سونا دولوں برابر ہوج تے ہیں۔

حفرت جنیداورا بواحب سیر برطیم سیاری وغیر و کا مسلک ہے کہ کرامت سکر میں خبیل بلکہ صحاور حملین میں طاہر ہوتی ہے ولی خدا کے ملک کا مد ہر واقف کا راور والی ہوتا ہے اور اس سے ملک کی گھیاں ہمتی ہیں اس کے اس کی رائے سب سے زیادہ ص سب اور اس کا دل سب سے زیادہ شیق ہوتا ہے گر میر سرتبہ تکوین اور سکر میں حاصل نہیں ہوتا ہے گر میدم شید تکوین اور سکر میں حاصل نہیں ہوتا ہے گئر میدم شید تکوین اور سکر ایر الی مدارج ہیں اور جنب سے آخری منازل حمکین اور صحو میں نعقل ہوجاتے ہیں تو ولی برحق ہوتا ہے اور اس کی کرامت سے جوتا ہے۔

اس بحث کے بعد اولیہ وارند کی کرامتوں کا بیان ہے گھرووف مگوں میں بتایہ کمیا ہے کہا نبیاءاولیہ و سے افضل تر بین اوسیاء فرشتوں پر نصیلت رکھتے ہیں۔ (۲) جاہ طبی اوّل امذ کر کر کے فقنہ ہے صُق تحفوظ رہتی ہے لیکن موّخ الذکر ہے صُق کے درمیون فقنہ پیدا ہوتا ہے خصوصاً جنب بیرجہ وطبی خانقا ہوں میں ہو۔

### ولايت وكرامت

(4) فرقه حکیمیه به گروه حضرت بوعبدالله بن علی انگیم التر ندی کی جانب منسوب ہے اس فرقہ کا مسلک ہے کہ ولی اللہ خدا کا برگزید ہ بندہ ہوتا ہے جوانس کی حرص آوازے یو ک ہوکرامرار کہی ہے واقف ہوتا ہے اوراس ہے کرامت ف ہر ہو سکتی ہے؛ ال سسعہ بس حضرت جو بری مختصفے نے ول کی ولدیت اور کرامت پر مفصل ، بحث كى ب جس كاخلاصه بيب كم الشاتى لى اليخ بندول ش س كه بندول كوائد دوست بنا تا ہے اُن کی صفات یہ ہیں کہ دنیاوی ، ل ودولت ہے ہے نیاز ہو کروہ صرف ذابت خداوندی سے محبت کرتے ہیں جب دوسرے وگ ڈرتے ہیں تو وہنیں ڈرتے اور جب دوسرے غزرہ ہوتے ہیں تو دہ میں ہوتے اور جب ایسے لوگ دنیا میں باقی ندر ہیں گے تو تی مت آ جائے گی معتزلہ کا اعتراض برکہ اللہ تعالی کے تم م بندے ال كيدوست بين كونى بنده خاص ور بركز يده بيس بوتا الندكا خاص بنده صرف مي ہوتا ہے حضرت شیخ جوری والصحاح نے اس کا میہ جواب دیا ہے کہ مشاتع لی ہرز مانہ میں ا پندول میں ہے کسی ایک کوشاص بتاتا ہے تا کہ اللہ تعد تی کی ذات اور اس کے رسول کی رس انت کی دیل روش ورواضح ہوتی رے فرقد حشوی خاص بندول کا ہونا جائز بجھتا ہے مگراس کا خیال ہے کہ ایسے بندے تھے ضرور مگراب نبیل ہیں کیکن حضرت فی جوری مطیعے کے بیں کدایے بندے ہرزماندش موتے ہیں اوران کی قسمیں بتائي ير \_(١) اخير (٢) ابدال (٣) ابرار (٧) اوتاد (٥) نفر و (٢) قطب ياغوث ایک گروہ کا اعتراض ہے کہ ول اپنی ولایت کے باعث عاقبت ہے ہے خوف اور دنیا پر مغرور ہوسکتا ہے کمیکن حضرت شیخ جوری جمٹھیے نے بہت سے . قوال ہے

فناوبقا

(۸) فرقه خرازی بیفرقه حضرت ابوسعیدخزار مطنطی کی جانب منسوب ہے۔ جنہوں نے سب سے پہیمن مفااور بقاسے بحث کی ہے اس لئے اس فصل میں حضرت شخ جوری محطیعے نے صرف فنااور بقا پر روشتی ڈالی ہے۔

نبيبت وحضور

(٩) فرقة خفي يفرقة حفرت الوعبدالله بن خفيف فرات كي جانب منسوب بأس كالمهب تصوف "فيبت صفور" ب-

فیبت ہے مرادول کا اپنے وجود سے غائب رہنا اور حضور سے مرادائ کا خدا

کے ساتھور بہنا ہے اسپنے سے فیبت تن سے حضور ہے ایسٹی جو شخص اپنے سے فائب ہے وہ فدائے تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہے ایک سی لک کے اپنے سے فائب ہونے سے مراد ریہ ہے کہ وہ اپنی ستی کے وجود کی آفتوں سے دور ہوائ کی صفات بشری شتم ہوگئ ہول اوراس کے تمام اراد سے یاک ہوں۔

جمع وتفرقه

(۱۰) قرقهٔ سیارید نیفرقد ابوع کی سیاری پر اللے کے جانب منسوب ہے جومرد
کے امام تھے ان کی بحث بھی و تفرقد پر ہے مصرت جوری پر لا بھی نے اس پر بیارو شی
ڈ ان ہے کہ ار باب علم کے نزد کی بھی تو حید کا علم اور تفرقد احکام کاعلم ہے گرامی ب
تضوف کے نزد کی تفرقد سے مکا سب اور جمع سے مواہب مراد بیل جب سالک خدا
کے راستہ میں مجاہدہ کرتا ہے تو وہ تفرقہ میں ہاور جب خدا کی عنایت اور مہر بالی سے
مرفراز ہوتا ہے تو یہ بھی ۔ جمع میں بندہ کہ تھ سنتا ہے تو خدا ہے گھا ہے تو خدا کو خدا اس میں ہے کہ دو
کی لیتا ہے تو خدا سے اور کھی بنتا ہے تو خدا ہے گئی بندہ کی عزت اس میں ہے کہ دو
این اور مجاہدہ کو خدا کی توازشوں میں منتفرق یا سے اور مجاہدہ کو ہدا ہے کہ دو

پہو ہیں تنی کردے کی وکد جب ہدایت خالب ہوتی ہے تو کسب ورمج ہدہ ہے کار ہیں ' چنا نچر فرقہ سیار ریکا مسلک ہے کہ تفرقہ اور جمع جناع ضدین ہیں جمع کا اظہر ر تفرقہ کی لفی ہر ہے کیکن حضرت شیخ ہجو ہری جو تشہید نے اس کی تر دیدی ہے اور دلیل ہے بیش کی ہو کتی ہے اس طرح آفناب سے نور' جو ہر ہے عرض ورموصوف سے صفت جدانہیں ہو کتی ہے اس طرح آفناب ہو کتا تھے تا اور مجابدہ ہدایت سے علیحدہ نہیں ہو سکتا' ممکن ہو کتی ہے کہ جو ہدہ بھی مقدم ہوا ور بھی موفر مقدم کی حالت میں مشقت زیدہ ہوتی ہے اس وجہ سے کہ وہ فیبت کی حالت میں ہوتا ہے اور جب مجابدہ موفر ہوتا ہے تو رخ و کلفت فیب ہوتی ' کیونکہ یہ حالت حضور کی میں ہوتا ہے اور جب مجابدہ موفر ہوتا ہے تو رخ و کلفت کول زم وطردم اس سے قرار دیا ہے کہ ان کا خیاں ہے کہ خدا کا قرب ہدا ہے سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ کوشش ہے ۔

اس کے بعد حضرت شخ جوری مختصیے نے جمع کی دونشمیں بتائی ہیں (۱) جمع سد مت و (۲) جمع تشیر جمع سدامت ہیں بندہ مغلوب الی ل رہتا ہے کین خداد ند تعالیٰ اس کا محافظ ہوتا ہے اور اپنے تھم کی تقبیل کرائے میں نگاہ رکھتا ہے مثلاً حضرت ابو یہ بدید بسطائ اور ابوائس حصری وشطیع ہمیشہ مغلوب الحال رہتے تھے لیکن نمر زید بسطائ اور ابوائس جسے تھے لیکن نمر زید بسطائ اور جب نماز پڑھ چکتے تھے تو چرمفدوب الحال موجاتے تھے۔

جمع تکسیر میں بندہ خداوند تعالیٰ کے عظم سے بیہوش ہوجا تا ہے اور س کی حالت مجنول کی ہوتی ہے اس لئے بید معذور اور ، قال الذکر مشکور کہلاتے ہیں صفرت شخ ہجو میری جمطیع نے مشکور بندول کوزیادہ فوقیت دی ہے۔

حلول روح

(۱۱) کم ربوال فرقه حلوليد بي جو ابوحلمان دهشقي كي طرف منسوب بي

بار حویں قرقہ کا نام نہیں لیا ہے گراس سلسد کے بانی کا نام فارس ( یعنی فارس بن میسی بغدادی) بتایا ہے۔

''(اسلامی نقریبات) کی گیٹر کی گریٹر کوئٹ کی گئی

حفرت شیخ جوری واشید نے فرقہ حلویہ کو ندیق اور کافر کہا ہے خد ہے تو لی میں بندہ کی روح کا حلول کرنا محال ہے کی کونکہ روح حادث ہے لا کی خدا کی منت بھی کہ سکتے ہیں خالق اور مخلوق کی صفت میک رفیل ہوسکتی کی فرقد می وحادث اور خالق و مخلوق کی صفت میک رفیل ہوسکتی ہے روح محف ایک جسم خالق و مخلوق کی صفت کیونکر ایک دوسرے ہیں حلول کر کستی ہے روح محف ایک جسم لعیف ہے جو خدا کے تھم سے قائم ہے اور ای کے تھم ہے آتی جاتی ہے اس سے صول یہ کا مسلک تو حیدا وردی میں خور ہے کہ کا سے صول یہ کا مسلک تو حیدا وردی میں خور ف ہے جو کی طرح تصوف نہیں کیا جا سکتا ہے۔

معرفت کیا ہے؟ اس پر حضرت شیخ جوری والسید نے صوفید کرم کے اقوال کی

روشی میں بحث کی ہے حضرت عبداللہ بن مبارک مختصی فرماتے ہیں کہ معرفت میہ ے کہ کسی چز براتجب نہ ہو کیونکہ تجب اس تعل ہے ہوتا ہے جومقدورے زیادہ ہو کیکن خدائے تعالی ہر کمال پر قاور ہے چمرعارف کواس کے افعال پر تعجب کیوں ہو حضرت ذوالنون معرى والسيد كاتور بكرمعرفت كي حقيقت بديب كدالله تبارك وتعالى تيهم للا نَف كَ الوارب بنده كواين اسراري آگاه يعني اس كه ول كوروش اور آگه كو بینا کر کے اس کوئٹ م آفتوں ہے محفوظ رکھے اس کے ول بیل خدا کے مواموجودات اور مثبات كا ذره برايروزن قائم موتے ندوے جس كے بعد بنده ظاہرى وباطنى اسراركا مثامه مرتار بتائے فی فیل مصنی فرماتے ہیں کدمعرفت جرت دوام کانام بے جرت ووطرح پر ہوتی ہے۔ایک ہتی میں دوسرے چکوتی میں ہتی میں چرے کا ہونا شرک اور كفر ہے اور چگونگی میں معرفت كو تكه خداكى استى ميں الك نہيں كيا جاسكنا مكراس كى بستى كى چگونگى سے يقين كامل پيدا موتا بئ اور پر حيرت معرت بايزيد بسطاني وسطي كاقول كي كم معروت بيب كربنده كوبيمعوم موجائ كر يخلوق كي تمام حركات وسكنات خداکی طرف ہے ہیں ممی کوخدا کے اون کے بغیراس کے ملک میں تصرف فیس ہے ادر برجز کی ذات ال کی ذات ہے برجز کا اثر ال کے اثر سے بہر شے ک مغت اس کی صغت ہے ہے متحرک اس سے متحرک ہے اور س کن اس سے س کن ہے بندہ کافعل محض مجازا ہے ورندور حقیقت وہ تعل خداوندعالم کا ہے۔

دوسرارده توحيد كاب توحيد تين طرح برجوتي بيعني (١) خداوند تعالى كوخود مجى اپنى وحدا نىيت كائلم ہے۔ (٢) خداوند تعالى بندول كواپنى وحدا نىيت تتعيم كرنے كا تحكم دينا ہے۔ (٣) بندوں كوخد وندتق لى كى وحدانيت كاعلم بوتا ہے، ورجب سالك كو معلم بدرجة الم حاصل موج تا ہے تو وہ محسول كرتا ہے كه خداوند تعالى ايك بے جواصل ا

وصل کو قبول نہیں کرتا' وہ قدیم ہے اس لئے حادث نہیں' وہ محدود نہیں جس کیلیئے طرفین بول وه مكين نيس جس كيسيّ مكان مووه عرض نيس جس كيك جو جر موده كو في طبح نيس كه جس میں حرکت وسکون ہوؤہ کوئی روح نہیں کہ جواس کیلئے بدن ہوؤہ کوئی جسم نیس کہ اس كيك اجزا مون ووقوت اورحال ليس كداور جيزوس كي جنس مو ووكو في جيز عينس كه كوكى چيز اس كا جزوم واس كى ذات وصفات بيس كوكى تغيرتبيس وه زنده ريخ والا ب وه ج نے وال بے سفے والل ب و سمح والا ب كلام كرنے والا ب اور باتى رہے والا ئے وہ جو پھھ جا ہتا ہے وہل كرتا ہے اور وہل جا جتا ہے جو جاتا ہے اس كا علم اس كى مثیت سے ہاور بترول کواس کے بجار نے کے سو کوئی جدر مبین وبی لفع اور تقصال کا یا عث ہے وہی نیک اور بدی کا انداز ہکرنے والا ہے۔

تيسرايرده ايمان كالبياس بس يرجنث بكرايمان كى علت كياب معرفت یاط حت ایک گروه کا عققادیہ ہے کہ عداب اللی سے حفوظ رہنے کی عست معرفت ہے ندكه واعت اگر چدود عت بحى موجود ب- جب تك معرفت ند بوطاعت فاكده فيل يبني تي ليکن جب معرفت موجود ہوا گر چدطا عت موجود شہونتيم ش و ونجات يا جائے گا۔ اگر چہریہ بات مسلم ہے کہ نجات کا تھم تحت مشیت البی ہے کہ اگر وہ جا ہے تو وہ ا پین نفل سے درگز رفر مائے یا حضورا کرم مطیحاتی کی شفاعت سے بخش دے یاجا ہے تو اس کے جرم کےمطابق مزادے اور دوزخ میں بھیج دے اس کے بعد ہندے کو جنت میں منتقل کردیا جائے ۔لہذا اصحاب معرفت اگر چہ مجرم ہوں بھکم معرفت وہ بھیشہ دوزخ یں ندر ہیں کے اور صرف اہل عمل جو بے معرفت ہیں جنت بی نہیں آئی کے اس ہے معلوم ہوا کہ طاعت محفوظ رہے کی علت نہیں ہوسکتی۔ان کے نز دیک معرفت شوق اور محبت کا نام ہے اور شوق اور محبت کی عدمت طاعمت ہے شوق اور محبت جس قدر

ا) خطب ہے تو اب کی جانب ہوا یعنی گناہ کرنے والا بخشش کا خواستگار ہو یہ تو میرعام ہے۔

۱) صواب مصواب كي طرف موليدالل بهت اورخاص لو كول كي توبيد

16

پنجواں جیب فی ذکا ہے اس میں حضرت شیخ جوری ڈرائے یہ نے صوفیاندرنگ میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ نماز بندول کو خدا کے راستہ پر پہنچاتی ہے اور ان پراس رہ کے تم م مقامات کھل جاتے ہیں وضویعتی جسم کی طہارت تو ہر ایعنی وطن کی طہارت) ہے تبلہ رونا ہونا مرشد ہے تعنق پریدا کرنا ہے تیام نفس کا مج ہدہ ہے قر اُت ذکر ہے کہ رکوع تو اضع ہے مجدہ نفس کی معرفت ہے تشہدالس بینی محبت کا مق م ہے اور سل م دنیا سے جہا ہوکر مقامات سے باہراتا تا ہے۔

نی زے سلسد جی بہت ی بحثیں ہیں مثلاً صوفیہ کا دیک گروہ نی زکو حضور کا دید (آب) وردوسرا فیبت کا محل جمعتا ہے کی حضرت شیخ جویری ورطیح نے دونوں کی تر دید کی ہے ان کے دلائل میہ جی کہ اگر نماز حضور کی عست ہوتی تو نماز کے سواحضور شدہوتی اورا گرفیبت کی علت ہوتی تو غائب نمی زکوترک کرنے ہے حاضر ہوتا 'چنا نچہ حضرت شیخ ہویری ورشیح ہے کے ذویک نماز محض اپنی وات کا ایک غیبہ ہے جس کا تعلق فیبت اور حضور ہے جیس کے ذویک نماز محض اپنی وات کا ایک غیبہ ہے جس کا تعلق فیبت اور حضور ہے جیس کے

ایک بحث بیکی ہے کدنم زے تفرقہ ہوتا ہے یا جمع 'جن کوئم زیس تفرقہ ہوتا ہے وہ فرض اور سنت کے سو، ٹم زیر بہت کم پڑھتے ہیں، ورجن کوجمع کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ رات دن نمازی پڑھا کرتے ہیں۔ شخ جویری وسلسے کے فزدیک نماز پڑھنے والوں کیلئے نئس کا فنا کرتا ضروری ہے گراس کیلئے است کوجمع کرنے کی ضرورت اسلامی تقریبات 🔑 🏂 💸 😘 😘 😘 💮

زیدہ ہوتی جائے گی ای تدرفرہ ان الی کی تعظیم بردھی جائے گی میے کہنا غدد ہے کہ ہا عت کی ضرورت ای وقت تک ہے جب تک خداوند تعالیٰ کی معرفت حاصل شہواور حصور معرفت کے بعدوں شوق کا محل بن کیا اور جسمانی طاعت کی تکلیف اٹھ گئ بلکہ شیخ میہ ہے کہ جب قلب خدا کی دوئتی کا محل آئی تکھیں اس کے دیداد کا محل جان عبرت کا محل اور دل مشاہدہ کا مقام ہوگیا تو پھرتن کواس کی طاعت ترک نہ کرنی چاہیے۔

#### طیارت

چوتی پردہ طب رت کا ہے حضرت جویری چران ہے۔ کونرہ یک ایمان کے بعد طبارت فرض ہے۔ اس کی دوشت ہیں۔ (۱) طبارت فرج ہر۔ (۲) طبارت باطن مطبارت فراج ہرے مراد بدن کا پاک ہونا ہے جس کے بغیر نماز درست نہیں اور طبارت طبارت فلا ہر ہے مراد بدن کا پاک ہونا ہے۔ جس کے بغیر معرفت حاصل نہیں ہوگئ باطن کی باطن سے مرادول کا پاک ہونا ہے۔ جس کے بغیر معرفت حاصل نہیں ہوگئ باطن کی طبارت فدا کی یارگاہ ہیں تو ہہے ہوئی ہے جو سالک کا پہلا مقام ہے تو ہہے معنی ہیں فداوند تو لئ کے خوف ہے اس کے نوائل سے باز رہنا او یہ کیلئے تین شرطیں ہیں۔ (۱) خدا وقت ممکن ہیں۔ جب ندامت ہواس کا خوف ہو۔ (۲) پرخیاں ہو کہ کہ ہے کہ دو کا مول کا خواس کی جی تین شرطیں ہیں۔ در سال کی جی تین شرطیں ہیں۔ در سال کی جی تین شرطیں ہیں۔ در سال کی جی تین قصیل ہیں۔ در سال میں جو کہ در کی تین ہیں۔ جس ندامت سے تو ہو کہ کی تین قصیل ہیں۔ در سال میں جو کہ در کی تین قصیل ہیں۔ در سال میں جو کہ در کی تین قصیل ہیں۔ در سال میں میں ہیں۔

- ا) مذاب ك إرت ال و بكوكية إلى جوعام بند كياكرت إلى -
  - ٢) لواب كي خوابش يه أيابت ب جوادنياء الله كيلي مخصوص ب-
- ۳) صول عرفان کیئے بیاد ابت ہے جوانبی ءمرسلین کیلئے ہے آ سے چل کرتو بہ کی بھی تین تشمیں بتائی گئی ہیں۔

ز کو قار زم ہے اس کی زکو قاسب اعض موعبادت میں مشغول رکھنا ہے باطن بھی ایک تعمت ہے اس کی ذکو قاعرفان حاصل کرنا ہے۔

0331

3

آ مفوا ہی جا بہ ج کا ہے حضرت شیخ جویری مطلعید کے زویک ج کیلئے ایک صوفی کا لکنا اس کی ماولاں سے صوفی کا لکنا اس کی ایک ماولاں سے علیمدہ ہوتا ہے عرفات میں تیام کرنا مشہدہ کا کشف عاصل کرنا مزومذ جانا نفسانی مرادوں کو ترک کرنا ہے خاتہ کعبہ کا طواف کرنا خدائے تو لی کے جمال با کم س کو دیکھنا ہے صف اور مروہ میں دوڑ تادل کی صفائی اور اس میں مروت حاصل کرنا ہے منی میں آنا

اسلامی تعویدات کی ایسان کی ایسان کی ایسان کی ایسان کی می ایسان کی ایسان کی می ایسان کی می ایسان کی ایسان

ے اور جب ہمت جمع ہوج تی ہے تو گفس کا غلبہ ختم ہوج تاہے کیونکہ نفس کی احکومت تفرقہ سے قائم رہتی ہے تفرقہ عبوت کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا۔

حعرت شخ جوری پر شخے کی دائے میں امسی ہی زیدہ کہ جسم عالم ہاسوت میں ہواور دورج عالم ملکوت میں صوفی نے کرام نے ایک نمازیں پڑھی ہیں حضرت ماتم بھر اللہ ہوائی ہوگ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو بہشت کواپنی سیدگی جانب اور دورزخ کو پہشت کی جانب دیکھا ہوں حضرت ابوالخیر اقطع ہوشے ہے پاؤں میں آگا ہو گروہ داخی نہ ہوگا ہوں کا شاچا ہا گروہ داخی نہ ہوئے ایک دوزئی زے میں آگا ہو کے ہوئے تو پاؤں کو نماز میں نہ ہوئے ایک دوزئی زے فارخ ہوئے تو پاؤں کو کنا ہوا پایا آئیک بی بی کونماز میں چھونے چا ہیں بورز مگ مارا گر ان کی صاحت میں کی تھی کہ تخیر شہوا وہ نمازے فارغ ہوئیں تو ان سے بو چھا گیا کہ بیکھوکو کیوں نہیں اپنے سے دور کی بولیں خدا کے کام کے درمیان بنا کام کیے کرتی کی مردوں کیسے نماز بولیں نیا کام کیے کرتی کی مردوں کیسے نماز بولیں نیا کام کیے کرتی کی مردوں کیسے نماز بولی نے دور کی باکید ہر حال میں کی ہے جنا نچے انہوں نے خود چالیس مردوں کیسے نماز بولی دی ہوئی جیسا کہ پہلے ذکر آپ چکا ہے۔

زكوة

ہمٹ جاب زکو ہ ہے جوابی ن کا جزئے اس سے روگروانی جائز ہیں کہ الک کو زکو ہ ہوئی مالک کو زکو ہ ہم ہوا ہوتا ہو ہے گئی سخاوت کے ولات التھے اور برے ور بین اور اس کی زیادتی اور کی بیس تمیز کرتا ہے گرجواد کے ہاں اس تشم کا فرق والتمیاز میں ہوتا۔

اس موقع پرایک سوال بد پیدا ہوسکتا ہے کہ صوفی کے فقر میں زکو ہ کی مخبائش کہاں؟ گر حصرت شخ جوری ورسے کے نزویک رکو ہ صرف مال بی کی نہیں اور شے کی موتی ہے نزویک رکو ہ صرف مال بی کی نہیں اور شے کی موتی ہے نزویک کے موتی ہے جس کیے

آرزوؤ رکور قط کرنا ہے قرب فی کرنا گویا نفسانی خواہشوں کا فرخ کرنا ہے اور کنگریال پھینکنا ہر سے ساتھیوں کو دور کرنا ہے جس صوفی کو جج میں یہ کیفیات حاصل نہیں ہو کی ا اس نے گویا جج نہیں کیا۔

#### مشأبده

حضرت شیخ جویری بیشنے ہے جے کو مقام مشاہدہ قرار دیا ہے۔ اس لئے اس است میں مشہدہ پر بحث کی ہے حضرت ہو احباس بیشنے ہے نے فرماید کے مشاہدہ یقین کی صحت اور محبت کا غلبہ ہے بیمنی جب خداو ندات کی کی محبت کا غلباس ورجہ پر ہمو کہ اس کی کلیت اس کی ہدیت کا غلباس ورجہ پر ہمو کہ اس کی کلیت اس کی ہدیت ہو جائے ہیں کہ میں نے جس چیز کی طرف دیکھا خد وعم کا کمینے ویکھا شخہ شیخ میں کے جس چیز کی طرف دیکھا خد وعم کم کیلئے ویکھا شخہ میں اس کی محبت کا غلباور اس کی قدرت کا مشاہدہ کیا اس دونوں اقواں سے ظاہر ہموتا ہے کہ مشہدہ میں ایک گروہ فاعل کو دوسرا ف عل کے حال کو ویکھا ہے حضرت شیخ ابھری کی مشہدہ میں ایک گروہ فاعل کو دوسرا ف عل کے حال کو ویکھا ہے حضرت شیخ ابھری کے مشہدہ میں ایک گروہ فاعر اور باطن ہے حال کا ویدار ہے دل پرتو ، نوار اللی ہے اس لئے ظاہر اور باطن میں حق تدویر کی میں مصل ہوتی ہے۔

# آ داب سمالک

اس کے بعد مختلف ابواب بی حضرت شیخ جویری ور مصحبے نے سالک کے طریق وا داب پر بحث کی ہے جس کا خلا صدید ہے کہ(ا) سامک برحاں بیس حق کے احکام کا جائے کرتا ہو۔ (٣) بندول کا حق بھی ادا کرتا ہو۔ (٣) اس کیلئے کی شیخ کی صحبت ضروری ہے کی کی کرتے ہائی اس کیلئے آئن ہے۔ (٣) جب کوئی درولیش اس کے پاس آئے تو عزت کے ساتھ استقبال کرے۔ (۵) سنز کرے قو خدا کے واسطے کرے لیعنی اس کا سفر جی یغزوہ یا تھی ہو۔ (۴) اس کا کھانا اور

## 86



# ا مام ایکسنت اعلی حضرت امام احمد رضاحان بریلوی و الشیابید ۲۵مغرانمطر

#### ولاومته بإسعادت

انڈیا میں امام احمد رضا قادری پر بلوی وکسٹنے پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد غز کی اللہ باللہ کا اللہ باللہ کا اللہ باللہ کا اللہ باللہ ب

## شجرهنسب

فاض بر بیوی پر طلید نسپا پیش ن مسد کا حنی شریا تا دری اور مولد آبر بلوی نظے۔ آپ کا شیحر دنسب یول ہے اسحد رض خان بن نقی علی خان بن رضاعلی خان بن کاظم علی خان بن محمد اعظم خان بن محمد سعا دت یا رخان بن محمد سعیداللہ خال پر طلیج

## حصولعلم

قاضل بریلوی قدس سرا ئے تمام مروجہ علوم وفنون اینے ورلد ، جدسے پڑھ کر تقریباً چودہ س کی عمر بین سند فضیلت حاصل کی اور مسند تدریس وافخا ء کوزینت بخشی و ولد ، جدے علاو احضرت شاہ آلی رسول مار جروی علامہ احمد بن زینی وطان مفتی مکہ

کر مذعد مدعم در ارتمان کی علامه حسین بن صالح کی اور حضرت مواد تا شاہ ابوالحسین احمہ نوری بھٹھیے ہے بھی استفادہ کیا اور ماحمہ رضا خان ہر بلوی نے پاکھیں مواد کا میں معتبر علی ہے ہے بڑھے واقی علوم خداداد قابلیت کی بنا و پر مطالعہ کے ذریعے حل کئے اور نہ صرف بچاس سے زیادہ علوم وفنون بھی محیر العقول مہارت حاصل کی بلکہ جرفن بھی تعداد کے دریادہ علوم وفنون بھی محیر العقول مہارت حاصل کی بلکہ جرفن بھی تعداد کے دریادہ علوم وفنون بھی تعداد کے المحتمل کی بلکہ جرفن بھی تعداد کے دریادہ علام کی بلکہ جرفن بھی تعداد کے دریادہ علوم وفنون بھی تعداد کی محیر العقول مہارت حاصل کی بلکہ جرفن بھی تعداد کی المحداد کی محیر العقول میں مادہ کا رجھ والا ہیں۔

امام احمد رضا بریوی ارمضان الب رک ۱۳۸ اهده که ام کو بوئے چوده س کی عمر بیس علوم دینید کی تحصیل ہے فارغ ہوئے۔ اس دن رضاعت کے ایک مسئلے کا جواب کھ کروامد ماجد کی خدمت میں پیٹر کیا جو بالکل سیح تی اس دن ہے نتو کی نو کی کا کام آپ کے میرد کردیا گیا۔ اس دن ہے آخر عمر تک مسل فتو کی لو کی کا فریضا نجام دیتے رہے۔ دوالتھ ارعام میٹ کی پر پانچ جلدوں میں حاشیہ کھا تر آن پاک کا مقبوں تر جر کھی ہون کنزال بھان کے نام ہے معروف ومشہور ہے۔ اور فا وئی رضو میک بارہ جلدوں کا مرما بیا اُمت مسلمہ کو تخدد ہے گئے۔

#### تصانيف

امام احدر من بر بیوی مختلطی نے اللہ تعالی کی عظمت وجلات کے خلاف اب کش کی کرنے پر بھر بور تقید کی سجان السبوح عن عیب کذب مقیوح (الله تعالی جموث ایسے فتی عیب سے پاک ہے) کے علاوہ امکان کذب کے رو پر پانچ رسالے لکھے الله لقائی کوجتم ما نے والوں کے رو میں رسالہ مبرکہ تو رح القبار علی الجسمۃ الفجار تحریر کیا۔
وین اسلام کے مخانف تد یم فلاسفہ کے عقائد پر رو کرتے ہوئے مبسوط ورس لہ المكلمة المحابمۃ رقم فرما ہو۔ رسول الله منظم کھڑے اسحابہ کرام اللی بیت عظ م المتدوین جہتدین اور اولیاء کا ملین کی شان میں گستانی کرنے والوں کا خت محاسبہ کیا۔ قادیان میں انگریز کے اولیاء کا ملین کی شان میں گستانی کی وراس کے خلاف متعدد رسائل کھے۔ مثلاً

ام العظم الوحنيف والشيء كم مقدر موت ك باوجود عمواً مسائل يرجم تدانداز يس الفتكوكرت إلى \_ يبل قرآن كريم ي مجرحديث شريف ي مرسف صالحين اوراس کے بعدفقہ عےمتاخرین کے ارش دات ہے استدل ل وراستناد کرتے ہیں۔

## قرآن كريم سے اچھوتا استدلال

حضرت علامه مور نامحمہ وصی احمد محدث مورتی نے کیک استفتا ومجھوایا جس میں سوال یہ تھ کہ کیا مشرقی افق سے سیابی فمود رہوتے ہی مغرب کا وفت ہو جا ہے؟ یا سیاتی کے بلند ہونے برمغرب کا دفت ہوگا؟

امام احدرضا عطی نے جواب دیا کہ مورج کی تکیدے شرعی غروب سے بہت بہے ای سیای مشرقی افل سے کی گر بندہوجاتی ہے۔اس مسلے پراستدمال کرتے -Ut 2 10- 1

"اس برعيان وبيان وبربان سب شام عدل إلى \_الحمد شاع ئب قرآن التشكي مَين ايك ذراغور الفريج أو آير بمريمة تُولِيجُ اللَّيْسَ فِي النَّهَادِ وَتُولِحُ السَّهَارُ فِي اللَّيْلِ كَمِطَالِقَ رقيعهاس اسمطلب كرشعاعين جمك راى بير.

رات معنی سائے زیان کی سیابی کو حکیم قدر یوعز جلالدون میں وافل فرہ تا ہے جنوز دان باتی ہے کہ سیائی اٹھائی ،وردن کوسواد فدکوریل لا تا ہے ابھی ظامیت شبید موجود ہے کہ حرول فاور نے نقاب، تھا لیا''۔

- جراء الله عدوّه لاباته ختم النبوة (1
  - قهر الديان على مرتد بقاديان ()
    - المبين معنى ختم النبيين (۳
- السوء والعقاب على المسيح الكذاب (r
- الجراز الديائي على المرتد القاديائي (4

امام الدرضا خال برا الله ي ال دور الله يا كي جائے والى برعتول كے خواف جہاد کیا اسلام اورمسمانوں کے خلاف کی جے فی س زشوں کے تارو پود بھیر کرر کھ د يج مخضر يد كمانهور في اسلام ورمسل نور ك شخفاد ك خاطر برمى ذيرجهادكي اور تنام عمراس كام ميس صرف كردى\_

## للبقري فقيه

٥ م حدر نما عرف يم مروج عوم ويليه مثلاً تغيير حديث فقد كلام تصوف تاريخ سیرے ٔ معانی ' ہیں نا ہوج ' عروض ریاضی تو قیت ' منطق فلسفہ وغیرہ کے مکما کے زہانہ فاضل تصے صرف يمي نبيس بلكه طب علم جفز تكسيرز يج ت جبر ومقابله مو كارثم جيوميثري أ مشتث كروى وغيره عوم بل بھى كائل مبارت ركت تھے۔ بيده علوم بي جن عام طور برعلی محتق بی نہیں رکھتے۔انہول نے ۵۵صوم وفنون بیل تعب نیف کا و خیرہ یادگار چھوڑا اور ہرفن میں قیمتی تحقیقات کا اضافہ کیا عرض بیا کہ لیے فقیہ کمیعے جن عوم کی ضرورت ہوتی ہے۔وہ سب امام احمدرف فون پر بیوی الطبیب کوحاصل تھے۔

انہوں نے قرآ ت کریم کا بہت مجری نظرے مطالعہ کی تھا قرآ ن فہی کیسے جن علوم کی ضرورت ہوتی ہےان پرائیس گہراعیور حاصل تھا 'شاہیانزوں' ناسخ ومنسوخ' تغییر

تحريك پاكستان كے قافله سار رمحدث عظم بندمورا ناسيد محرمحدث كهو چودك

وعلم قرآن كاندازه صرف اعلى حعزت امام احدرضا خان يربلوي والطبيعير اس اُردور جمدے میجئے جو، کھروں میں موجود ہے اور جس کی کوئی مثال سربات ند عرفی زبان ش بندفاری ش اورنداُردوش اورجس کاایک ایک مفظ این مقام بر اب ہے کدووسرا نفظ اس جگدلا یا مہیں جاسکتا ،جو بظاہر محض ترجمہ ہے محرور حقیقت وہ قرآن کی محیح تغییرادراُردوزبان می (روح) قرآن ہے'۔

## علوم حدييث

امام احمد رضا م الطبعيد علم حديث اوراس كے متعلقات بروسين اور كهرى نظرر كھتے تقے۔ طرق حدیث مشکل ہے حدیث ٹات ومنسوخ ارائ ومرجوح طرق تطبیق وجوہ استدلال اوراساءر جال بيهب امورانيين متحضرر يخشف

عدث چنوچيوي فرات بال-

" "علم الحديث كا اندازه اس سے كيجة كرجتنى حديثيں فقد على كم أخذ ميں م وفت يشي نظر اورجن عديثول سے نعد خفي يربط برز دياتي ہے اس كى روايت ودرايت کی ف میاں ہروقت از برعم الحدیث میں سب سے نازک شعبہ علم اساء الرجال کا ہے اعلی حصرت کے سامنے کوئی سند پڑھی جاتی اور راو بوں کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو ہررادی کی جرح وقد بل کے جو الفاظ فرہ ویتے تھے اٹھا کر دیکھا جاتا تو تقریب ا تهذيب اورمذ بهيب بي واي افظال جاتا تعا اس كو كمت إلى علم رائح اورهم ع شغف كامل اور علمي معطالعه كي وسعت "\_

امام احدر صابر بلوی مختصی جس موضوع برقلم اف تے بیں دائل و برا بین ک ا نبارانگا دیتے ہیں وہ کسی مسئلے پر طائز ان نظر ڈالنے کی بجائے بحث وتحقیق کی انتہا کا

والله المسائل ك تنقيح اور تفصيل برآت بي أو دريا كى روانى اورسمندركى وسعت كا نقشه نظرة تائج متقدين فتبرء كاتوال مخلفه يستطيق ديية بين تويول محسوس موتاب كهاختلاف تحايي نبيس

## طرق مديث

بنكاب سے ايك سوال آيا كه مارے علاقے على جيف چيك قوس في وغيره آ ج ئے تو وگ بلا کے دفع کیسے حیاول میں وغیرہ جمع کرکے پکاتے ہیں عماء کو بلا کر كلات إن اورخود محدوالي كل كمات إن كاربطعام ان كين كها ناج تزيد؟ امام احدرضا بر یوی و الطفال نے جواب دیا کہ پے طریقداور بہل دورت کیلئے اس ععام کا کھ نا ج نز ہے شریعت مطہرہ میں اس کی جرگز مما نعت ٹیس ہے۔ اس وعوے پر سا تُصرحديثين بطوردليل بين كين سيحديث بحي بيش كي

ٱلتَّرَجَاتُ اِفْشَاءُ السَّلامِ وَإِطْعَامُ الطُّعَامِ وَالطَّلَاةُ بِالنَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ\_ القد تع لى كے مال درجه بيند كرنے والے امور بيس سلام كا كھيديا اور ہرطرح کے لوگول کو کھا تا کھلا نا اور رات کو نماز پڑھنا جب کہ لوگ سورہے ہول۔

پھر جواس کی تخ ت کی طرف توجہ ہو کی تو قر ایا کہ بیصد یدہ مشہور و مستنیق کا ایک حصرے جس شربین کیا گیا ہے کہ تی اکرم مطاقیق کواللہ تعالی کی زیارت موئی اور الله تى كى في ايناوست قدرت الى شات كمطابل آب كى كدهول كيورميان ركع احضور مطيئة فإ ات بي-

> فَتَجَلَّى لِي كُلَّ شَيْيٍءٍ وَعَرَلُتُ\_ ہر چیز مجھ برمنکشف ہوئی اور ش نے پہنی ن ا۔ اب ال حديث كي والله عظم وال

رواه امنام الاثبمة ابنوحنيقة والامام احمد وعبدالرزاق في

## فن اساء الرجال

ایک سوال پیش ہوا کہ سفر ہیں دونمازوں کو جمع کرنا چاکڑ ہے یا نہیں؟ چونکہ اس موضوع پر فیر مقددین کے الکل میال نذیر حسین دہلوی معید رائحی میں کانام کر چکے سے اس کے اور مسااصفحات میں کانام کر بھی اس کے اور مسااصفحات پر شخص رس سے الب ماحدرض بریلوی ویر تھنیف فرمایا۔ دسمالہ کیا ہے علم حدیث ورعلہ واسوہ پر مشتمی رس سہ حساجے الب حویدی تھنیف فرمایا۔ دسمالہ کیا ہے علم حدیث ورعلہ واسوہ الرجال کا بحر مواج ہے اس کا مطابعہ کرتے وقت فیر مقلدین کے فیخ الکل علم حدیث سے مدمی ہونے کے سل طفل مکتب نظرات ہے ہیں اس می فیم موری ہونے کے بیر مقددین کوعلم حدیث کے مدمی ہونے کے بوجوداس کا جواب وسینے کی جرائت فیم ہوگی۔

اس اعتراض برا، م احدرضائر یاوی فیرنسیند نے متعددوجوہ سے گرفت فر ، ئی۔

ا) سیخریف ہے امام ن ئی نے ولید کا نقط نام ذکر کیا تھ 'میال صدحب نے از راو

ال کی اس نام اور اس طبقے کا ایک راوی متعین کرلیا جوام ن ئی کے راویوں بیس سے

ادرجس برکسی قدر تنقید بھی گئی ہے حالانکہ یہ راوی ولید بن قاسم نہیں بلکہ وہید بن

مسلم ہیں جو جسم کے رج ل اور انحم ' نقات اور حفاظ اعلام بیس سے بین ہاں وہ تدلیس

مسلم ہیں جو جی سم کے رج ل اور انحم ' نقات اور حفاظ اعلام بیس سے بین ہاں وہ تدلیس

#### مصنفه والترمذي والطبراني عن ابن عباس

- 🛞 🧪 واحمد والطبراني و اين مردويه عن معاذ بن جيل.
- وابن حزيمة والدارمي والبغوى و ابن السكن و ابونعيم و ابن
   بسطة عن عبدالرحمن بن عايش والطبراني عنه عن صحابي.
  - 🌸 🧪 والبزار عن ابن عمر وعن لوبان۔
    - 🧐 🥟 والطبراني عن ابي امامة.
  - ابن قائع عن ابي عبيدة بن الجراح.
  - ، والدارقطني وابوبكر النيسا بوري في الزيادات عن انس\_
    - وابوالفرج تعليقا عن ابي هريرة\_
- ا وابن ابی شیبة مرسلاعی عبدالوحمن بن سابط (رُوُن اللهُ مِنْ) آخر می فره تے بیں کرہم نے اس حدیث کے طرق کی تنصیلات اور کلمات کا

اختر ف افی برکت کاب سلطة المصطفى فى معکوت کل الورى ش بيان كياب برائل برداشت كل الورى ش بيان كياب المرابع من مديث كاب التيان كردينا معمول بات بيال

الم احدرف برطوى بران بين في المالة حدد والوباء بدعوة الحيوان ومواساة العقواء كام عام الدين الآخراا العيل كمل كيا-

امام احدرف بریلوی بھر سے نے تخریج ، حادیث کے آداب پرایک رساساتک جس کا نام الروض البھیج فی آداب التخویج مولوی رشن علی اس رسالہ مبارک کے بارے بی لکھتے ہیں۔

" اگر اس سے قبل اس فن میں کوئی کتاب نہیں متی تو مصنف کواس فن کا موجد کمہ سکتے ہیں "۔ ا) آئیسانہ میں انہ میں اضافت استفراق کیلئے ٹیل ہے جی کہ اس کا بہمنی ہوکہ حضرت مدی ہے جی کہ اس کا بہمنی ہوکہ حضرت مدی ہے بی عیبہم الصلاۃ والسلام تک ہر نبی کی قبر کو تمام یہود و نصاری نے مسجد بنالیہ ہوئیہ یقیناً غدط ہے اور جب استفراق مراونیس تو بعض میں حضرت عیسی علیہ ہو کو داخل کر لیما باطل اور مردود ہے۔ یہود و نصاری کا بحض انہیں می قبور کر یہ کو مسجد بنا یہ ماصدتی حدیث کیلئے کائی ہے۔

علامدابن حجرنے نتج البوری ش بیرسوال الن یا کہ نصاری کے انبیاء کہاں ہیں؟ ان کے نبی تو صرف حضرت عیسی عَدَّیْنا عَنْ ان کی قبر نبیں ہے۔اس سوال کا ایک جواب بددیا۔

''ا نبیاء کی قبروں کو مجد بناناہ م ہے کہ ابتداء ہو یا کسی کی پیروی بیل میہود ہوں نے ابتداء کی اور عیسائیوں نے ان کی پیروی کی اوراس بیل شک نبیس کہ نصار کی بت سے ان انبیاء کی قبور کی تعظیم کرتے ہیں جن کی بیبود کی تعظیم کرتے ہیں'۔ (ترجمہ) ۲) حافظ ابن مجر عسقلائی نے دوسرا جو اب سیدیا کہ اس صدیث بیس اقتص رواقع جواہے ۔۔ و قدریہ ہے کہ بیبودا ہے انبیاء کی قبروں کو مجدیں بناتے تھے ورفصار کی اپنے صالحین کی قبروں کو صحیح بخاری صدیم ہے ایو ہریدہ واٹھ میں قبویہ انبیاء کے یا دے بیل مسرف بیبود اول کا ذکر ہے اوران کے ساتھ مان کے انبیاء کا ذکر ہے۔

رسور الله عِنْ مِنْ مِنْ الله عِنْ الله

فَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودُ إِتَّحَلُوا قَبُورٌ ٱلْبِيَائِهِمُ مَسَاجِدَ.

صحیح بخاری مدیث معنرت مسمد الفاقی میں صرف نصاری کا ذکر تھان کے ساتھ صرف صافعین کا ذکر ہے۔ انہاء کرام عملے ماتھ صرف صافعین کا ذکر ہے۔ انہاء کرام عملے ماتھ صرف صافعین کا ذکر ہے۔

اگراتسیم بھی کرلیا ہے نے کہ دوائن قاسم بی ہیں تا ہم وہ ستی رو دیسی المام احمد
 نے ان کی او ثیق کی ہے ان ہے روایت کی محد شن کوان ہے حدیث لکھنے کا بھم دیا۔
 این عدی نے کہا جب وہ کسی اُقتہ ہے روایت کریں او ان ہیں کوئی عیب ٹیل ہے۔
 س) مجھے بھاری دسلم میں کتنے راوی دہ ہیں جن کے بارے میں تقریب میں فریدیا

صَدُوْ فَى يُعْطِيلُ كِيا آپ شم كھائے بیٹے ہیں كھیجين كى روايات كو محى روكروو ك؟ پر دہام احررف بر بيوى بُرانسي ئے حاشيہ ش قلم برد، شنتہ جينن كاسا ايد راويوں كے نام كواد يہ جن كے بارے بين اساءر جال كى كمايوں بين آخطاً يو كَلِيُورُ الْمُحَطَّاءِ كِ لَفَاظُ وَارد ہيں۔

الله حدن بن حدان بصری می جواری کے رادی ہیں ان کے بارے میں تقریب اس کے بارے میں تقریب میں ہیں ہے صدّو فی ٹیٹو جوائی ان کے بعد حسان بن حسان واسطی کے بارے میں تکھا ابن مندہ نے انہیں وہم کی بنا پر حسان بھری سجھ لیا حالا نکہ حسان واسطی ضعیف ہیں و کیھئے میں حسن بھری کو صدّو فی ٹیٹو بطی کہنے کے باوجود واضح طور پر کہدد ہیں کہ وہ ضعیف میں ہیں۔

### مطالب حديث

مرزائوں نے صدیت شریف کی الله الیک و قات پراس طرح استحادی إنتی خدوا فیٹور آنبیکا بھی مضاجد سے حضرت مینی فالیک کی و قات پراس طرح استدال کیا کرحدیث کا مطلب ہے ہے کہ یمبود و نصار کی نے اینے نہوں کی تبروں کو مجدینا یا اس سے فاجر جوا کہ نی میبود حضرت موکی اور ای نصار کی حضرت مینی علی دینا وہلیم اسوا قواسلام کی تیم ہی تھیں جن کی عبادت کی جاتی تھی۔

امام احدرض بریلوی وظینی حدیث ندکورے استدال کا جواب دیے ہو۔ فرماتے ہیں۔ تعل فرائض وترک محرمات کوارضائے خلق پر مقدم رکھے اوران امور بیس کسی کی مطلقاً پر داند کرے اوراتیان متحب وترک غیرا دلی میر مدارات خلق ومراعات قلوب کواہم جانے اور فقتۂ ونقرت وایڈ اووحشت کا باعث ہونے سے بہت نیچے۔

ای طرح جوع دات ورسوم خلق ش جاری ہوں اور شرع مطبر ہے ان کی حرمت وشناعت شرط بت ہوان شراع مطبر ہے ان کی حرمت وشناعت شرط بت ہوان میں ایپ ترفع و تنز اکیلئے خلاف وجدائی ندکرے کہ بیہ سب المورایتانی ف وموانست کے معارض اور مرا درججوب شارع کے مناقض ہیں۔

ہاں وہاں! ہوشیار و گوش دار! کہ بیدہ منکنۂ جیلہ و تکست جلیلہ و کو چہ سلامت و جود کا کرامت ہے جس سے بہت زاہدال خشک والل تعتقب غافل وجالل ہوتے ہیں وہ اپنے زعم شل محق طرود مین پرور بنتے ہیں اور فی ابواقع مغز تھکت و مقصود شریعت ہے دور پڑتے ہیں خبر دارو تحکم گیر میں چندسطروں میں علم غزیر و باللہ النوفیق والیہ المصر "۔

## *ا* في لغات

علامہ شامی مختصلے نے لفظ مکف بریزنے کے معنی میں استعال کیا اور فر ، یا ختی حکف میں استعال کیا اور فر ، یا ختی حکف میں جو البہ بھا اس پرا، م احمد رضا ہر ہوی مختصلے نے فر ، یا -

امام احدرف بریلوی و بیشنی کوعر بی زبان پراس قدرعبورتها که بیک نامانوس لفظ دیکھتے ہی اے غریب سمجھا اوراس کی غرابت پر لفات کی دس متنز کتر بول کا حوالہ پیش کیا'ان ما خذ میں عربی لفات مجی میں اوراف ت حدیث بھی۔

امام احمد رضا بر بیوی پیر طبیحه اپنی اکثر و بیشتر تصنیفات کے خطبوں میں مشد تعالی کی حمد و ثنا اور درود شریف کے ساتھ ساتھ وہ مسئلہ بھی بیان قرمادیتے ہیں جے بعد از ال اسلامی تقریبات 📜 🌊 🛒 🦰 184 🚅 🏂

ارشادہےکہ

أُولْيِلَ فَوُمْ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبُدُ الصَّالِحُ بَنَوُا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيْهِ بَلْكَ الصَّورَ \_

تعدری وہ قوم ہے کہ جب میں ان ٹی کوئی نیک آ دی فوت ہو جا تا تواس کی قبر پر معجد بنا لیتے اور اس میں وہ تصویریں بنا لیتے۔

اور سیج مسلم حصرت جندب براثند کی صدیت بین میں یہود و نصاری دونول کا ذکر تھا اس بین انبیا واور میں لحین دونول کا ذکر قرمایا چنانچدارش دفر مایا

الاً وَمَنْ كَانَ قَبْدَكُمْ كَانُوا يَتَجِلُونَ قَيُورَ الْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمُ مُمَاجِدً

خبرواراتم ے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبرول کو تجدہ گا بیل بنا سے

کسی صدیث کا مطلب ای وقت واضح ہوتا ہے جب اس کے متعدد طرق کو جع کولیا جائے۔

## دین کےاصول وقواعد

ایک معتبر فقید کیلئے ضروری ہے کہ وہ دین کے اصول وقو اعداد اوسیع علم رکھتا ہوکہ
سے استانے کا تھم پورے واٹو آل کے ساتھ ہیں ن کر سکے اہام احمر رضا ہر بیوی ورسی اللہ استان کے ساتھ ہیں ن کر سکے اہام احمر رضا ہر بیوی ورسی استان کے ساوال کیو گیا کہ وہ سرکھ اللہ بیاں ہوگی جا اور صف ف کرنے والے اس بات کی احت کے احت کر سے کہ وہ بدیں یا گیا ہے اور کی باحرام کی سات کی احت کی خوال جا نور کی باحرام کی ساتھ کی سال شکر کا کی تھم ہے؟ اہام احمد رضا ہر بیوی ورشنے ہے نے جو ب سے پہنے دی مقد مت بیان کے جن میں شرق اصول وضواب ویش کے ان جی مقد مات میں ایک مقد مات میں ایک ضابط کلیے واجیة الحفظ بیان فرمایا:

معیار نظرا تا ہے جس کی جھنکیاں ہمیں صرف قدیم نقتها ویٹن نظرا تی بین میرا مطلب ہے کر قر آئی بین میرا مطلب ہے کر قر آئی نصوص اور سنن تبوید کی تشریح تعمیر اور ان سے احکام کے استنباط کیلئے قدیم جملہ علوم دوس کل سے کام بیٹے تنے اور یہ خصوصیت مورد تا کے قی وی بین موجود ہے'۔

علم طب

امام احمد رضا بر میوی مخطیجی ده بالغ نظر مفتی بین جو احکام شرعیه معدوم کرنے کیسئے تمام امکانی ما خذکی طرف رجوع کرتے بین ۔ایک ، ہرطبیب جب ق دی رضویہ کامط سد کرتا ہے تو بیش بہاطبی معلو، ت و مکھ کرا ہے چیرت ہوتی ہے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوج تا ہے کہ وہ کسی مفتی کی تصنیف پڑھ د ہے یا ، ہرطبیب کی۔

چنانچەجناب علىم محرسعيدد الوى لكھتے ہیں۔

''فاضل بربلوی کے قاد وکی کی خصوصیت بیہ ہے کہ وہ احکام کی جمرائیوں تک پہنچنے کے سر کئس ورهب کے تن م دسائل سے کام لیتے ہیں اور اس حقیقت سے انجھی طرح بہ خبر ہیں کہ کس لفظ کی معنویت کی شخصیت کیلئے کن عمی مصادر کی طرف رجوع کرتا چ ہے اس سے ان کے فقادی میں بہت سے ملوم کے نگات معنے ہیں 'گر طب اور اس عم کے دیگر شعبے مثلاً کیمیا اور علم الما تجار کو تقدم حاصل ہے اور جس وسعت کے ساتھ اس عم کے وکے شکر شعبے مثلاً کیمیا اور علم الما تجار کو تقدم حاصل ہے اور جس وسعت کے ساتھ اس عم کے حو لے ن کے ہاں ملتے بین اس سے ان کی دقب نظر اور طبی بصیرت کا انداز وہ وتا ہے وہ اپنی تحریروں میں صرف ایک مفتی نہیں بلکہ محقق طبیب بھی معموم ہوتے ہیں ان کے تحقیق اس موب وہ معید سے ہو جاتی ہو جاتی ہے۔'۔ اسموب و معید سے دین وطب کے با ہمی تعلق کی بھی بخو کی وضاحت ہو جاتی ہے۔'۔ اسموب و معید سے دین وطب کے با ہمی تعلق کی بھی بخو کی وضاحت ہو جاتی ہے'۔

ذوق شعروخن

تحقیقات عمید میں امام جمر رضا ہر میوی پر مشیلے کا بلند ترین مقام تو ال علم کے نزویک مسلم ہی ہے شعر دادب میں بھی وہ قادر الکلام اس تذہ کی صف میں شامل ہیں۔

تفصیلی ولائل کے ساتھ بیان فرہ تے ہیں۔ صرف یکی نہیں بلکدا کثر رسائل وتصنیف ت کاایسا حسین نام تجویز فرہ تے ہیں جس ہے نہ صرف واضح طور پر موضوع کی نشان وہی جو تی ہے بلکہ حروف ابجد کے حساب ہے سال تصنیف مجمی معلوم کیا جو سکتا ہے۔

اسلامی تقریبات کی ایکانی کا اسلامی تقریبات کی ایکانی کا اسلامی تقریبات کی ایکانی کا ای

عدمه ابن کمال باشانے فقیم و کے ست طبقے بیان کئے جن بٹس ہے تیسرا طبقه بجہندین فی المائل کا ہے ہوہ فقہ ، جی جواصول وفردع شی این امام کے پایند میں اور اہام کے غیر منصوص احکام کا استنباط کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اہم احمد رضا بر ملوی م النظیم کے فتاوی اور تحقیقات جلید کا مطالعہ کرنے کے بعد بد حقیقت روز روشن ک طرح واضح ہوجاتی ہے کہ وہ جمہتدین کے ای طبقے میں شال ہیں۔ چنانچہ آپ نے أوث كادكام يرسبوط رساله كفل الفقيه العاهم يس لكوكرع بوجم كعاء کر. م کوخوشگوار جیرت بین مبتلا کردیا۔ای طرح انگریزوں کی ایک ممپنی روسرجانورول کی بڈیاں جد کران کی را کھ سے شکرصاف کرتی تھی میدایک نیا مسئلہ تھ جے آپ نے اصور دینید کی روشی می تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ای طرح جنس ارض کی تبتر اسمیں على ومتقد مين نے بيان كي تھيں جن ميں آپ نے ايك سوس من چيزوں كا اضاف كي اور جن چیزوں ہے تیم نہیں ہوسکتا فقہا و معقد مین نے سین میس چیزیں منو کی تھیں جبکہ آپ نے بن میں تہتر چیزوں کا منافہ کیا۔ قاوی رضوبیہ جلدالال کے یارے میں خود فرماتے ہیں۔

''بظ ہراس (مہی جلد) ہیں مہدافتوی اور ۱۸ رسا سے ہیں طریحدالقد تھا گی ہڑ ، رہا مسائل پڑھشش ہے جن ہیں صد ہاوہ جیں کہاس کتا ہ کے سو آگینل ندھیں گئے''۔ تھیم مجے سعید دہلوی چیئر ہین ہمدر وفرسٹ پاکستان رقم طراز ہیں۔

"مرے نزد کیان کے فروئی کی اہمیت اس سے نہیں ہے کہ وہ کثیر در کثیر فقی جزئیات کے مجموعے ہیں بلکدان کا خاص انتیاز ہے ہے کہ ان ہیں شخفیق کا وہ اسلوب و پہلامصرع: (۱) حسن (۲) انگشت (۳) کٹیں (غیرا فقیاری علی تھ) (۳) عور تیں (۵) معر (۲) دکٹیں آے ایک بارگا پتا چاتا ہے۔ ووسرامعرع (۱) تام (۲) سر (۳) کٹاتے (افتیاری عمل ہے) (۳) مرو (۵) عرب (۲) کٹاتے ہیں سے استمرار معلوم ہوتا ہے۔

امام احمد رضا بر بیوی محطیجے نے اصناف شعر و تحن میں سے حمد باری تعالیٰ نعت اور منقب کو فتح کے الاسلام اور منقب کیا تصیدہ معراجیۂ تصیدہ نوراور منقولیت عامده اصل کرنے والاسلام اسلام اسلام ایسے اوب مارے ہیں گئے۔

ان کی تمام تصانف کی بنیاد اسلام اور دائی اسلام سیدالد نام منظیمی ہے گہری وابنگی پر ہے اسلامیان پاک و ہند کے دلول بش رسول الله منظیمی کی عقیدت ومحبت تمام ترجدو مسامانیول کے ساتھ بسانے بش انہوں نے اہم کر دارا داکیا۔

وقومي نظرييه

ا ۱۹۶۹-۱۰ میں تو بول ہے جات اور تحریک ترک موالات شروع ہوئی۔ پہلی استور کے بیال مقصد سلطنت عثانیہ ترکی کا مقصد اور ایداد تھا جبد دوسری تحریک کا مقصد الدوستان کی آزادی کیلئے بائیکاٹ کے ذریعے حکومت برطانیہ برد باؤ ڈالنا بتایا گیا۔ مسٹرگا ندھی کہ راعیاری سے دونوں تحریکوں کا قائداورا ما بن گیا مالات اس آج پہنچ کے کہ قریب تھ کہ مسلمان اپنا فی تشخص کھوکر بندومت بش مرقم ہوج نے اس ماحول میں ام ماحدرضا بر بلوی چرفتے نے الے حجہ المعنو تصده اور انفس الفکر ایسے رسائل کی کروشنوں کی سازشوں کو تاکام بنادیا اورولائل سے تابت کیا کہ بندونہ تو مسلمانوں کی خبرخواہ ہے اور نہ بی وہ مسلمانوں کا مینادیا اورولائل سے تابت کیا کہ بندونہ تو مسلمانوں کی خبرخواہ ہے اور نہ بی وہ مسلمانوں کے خبرخواہ ہے اور نہ بی وہ مسلمانوں کا خبرخواہ ہے اور نہ بی وہ مسلمانوں کی دور جس نگا جی وہ کے دہی کو کر میں کر دور جس نگا جی اور فلام بن کر دو

جامداز برممرے ڈاکٹر می الدین الوائی نے اس امر پر جیرت کا اظہار کیا ہے کہ علی
موشکا فیاں کرنے والا محقق نازک خیال اویب اور شاعر بھی ہوسکتا ہے ا
مشتقی اوب عربی کامسلم اور نامور شاعر ہے وہ کہتا ہے ۔
از وُرُکھے وَ مَسَوَادُ السَّلِیْسِلِ یَشْفَعُ لِسَیْ
وَ اَلْکَوْرُکھے وَ مَسَوَادُ السَّلِیْسِلِ یَشْفَعُ لِسَیْ
وَ اَلْکَوْرُکھے وَ مَسَوَادُ السَّلِیْسِلِ یَشْفَعُ لِسِیْ
وَ اَلْکَوْرُکھے وَ مَسَوَادُ السَّلِیْسِلِ یَشْفِعُ لِسِیْ

(میں اس حال میں محبوبوں کی زیارت کرتا ہوں کررات کی سیائی میری سفارش کرتی ہے اور اس حال میں لوشا ہوں کہ شخصے کی سفیدی میرے خلاف برا الجیختہ کرتی ہے) کہتے ہیں کہ بیشم حشتی کے اشعار کا امیر ہے کیونکہ اس کے پہلے مصر سے میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے اور دومرے مصر سے میں ان کے مقابل بانچ چیزوں کا ای

تر تیب سے ذکر ہے۔ پہلاممرع. (۱) زیارت (۲) سابی (۳) رات (۷) سفارش کرتا (۵) کی (میرے تی میں)

دوسرامصرع. (۱) والهي (۲) سفيدي (۳) صح (۳) براهيخته كرنا (۵) يې (مير ماغلاف)

اعلی حضرت اہم احمد رضا خان ہر بیوی بھر بھی کا شعر مد حظہ ہو معنوی بلندی
اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ شاعر، ند نقطہ انظر سے کتنا زور وار ہے " پہنے معمر سے بیل
ہی کے چھ چیزوں کا ذکر ہے اور الن کے مقاعل دوسرے مصر سے بیل بھی چھ
چیزیں بی ڈکور ہیں اور لطف سے کہ غزل نہیں بلکہ نعت ہے جہال قدم قدم پراضیا ط
لازم ہے۔

حسن یوسف یہ تخیں مصر میں انگھی زنال مرکٹاتے ہیں خیرے نام یہ مردانِ عرب

# یوم امام المحد ثین حضرت علامه مولاتا ابومحمر سیدمحمر دبیدارعلی شاه محدث الوری میرانشیاید سیر محمد بیدار علی شاه محدث الوری میرانشیاید

### ولادت بإسعادت

مرجع الفقهاء والحد شين مولاتا بوتحم سير محمد ويدار على شره دين سيّد نجف على ٢٥ ١٣٥ هر ١٨٥٧ء يروز ويرمح آلدنواب بوره الورش پيدا موسة - آپ ئي مكرم باخدا بزرگ مولانا سيّد نارعلى شاه و مخطف يائية بي كي ولا دت سي قبل آپ كي والده ما جده كو بشارت و يت موسة قره با:

'' بیٹی! تیرے ہاں ایک ٹرکا پیدا ہوگا جود پن مصطفوی کوروش کرے گا اس کا نام دیدارعلی رکھنا''۔

آ پ كاسلىد نىپ حفرت، موكى رضا ۋائىن كى كېنچا ب-آ پ ك. آ بو د اورالور ش قيام پذير يو ك\_

لعليم

آپ نے صرف ونحو کی ابتدائی کما بیں انور بیں مورا نا قر الدین سے پڑھیں' مولانا کرامت اللہ خال سے دبلی بین دری کما یوں اور دور وَ حدیث کی بیمیل کی۔فقہ و منطق کی تنصیل مول نا ارشاد حسین رام پوری سے کی سند حدیث مول نا احمری محدث اسلامی تعربیات کی اسلامی تعربیات کی استان کا تیا ہے جودونوں سے گلوخلاصی جا کیں گے۔ اس سے مسلمانوں کو و وطریقہ اختیار کرتا جا ہے جودونوں سے گلوخلاصی کرائے۔ یہی وہ دوقو می نظریہ تی جس کی بناء پر پاکستان کا قیام عمل بیس آیا امام احمد رضا بریووی فرانسے ہے کے تلافہ واقع خلف وادر تمام ہم مسلک علی و مشاکح نے نظریہ پاکستان کی جس سے کی اور ۱۹۳۹ء میں آل انڈیا کن کا نفرنس بنارس کے اجلاس میں متفقہ طور پر قیام پاکستان کے حق بیس قرار داوی پاس کی گئیں اور انہیل کی گئی کہ اپنے اپنے علاقوں میں مسلم میگ کے نائندوں کو کامی ب کرایا جائے حقیقت یہ ہے کو اگر رہ صفرات جماعت میں مسلم میگ کے نواب شرمند و تعییر نہیں ہو سکتا تھا۔

امام احدر مذیر بلوی و واقعی سے سیاسی قلر کی بنیاد قرآن وحدیث پر تھی ان کے مزد کیے کسی میں کافرے میں کافرے میں م

چنانچ فرماتے ہیں۔

ووقر آن عظیم نے بکش آن تول میں تمام کفارے موال ت قطعاً حرام فروائی میں ہوں ہے۔ مجی ہوں خواہ یہودونصاری ہول خواہ ہنوداور سب سے بدتر مرتدان عنوان '۔

بون اول علی ارشاد فرمایا اور ۱۹۰۰ میل منعقد بونے والی کا نفر کسی ارشاد فرمایا ایش عظیم آبادی ۱۳۱۸ در ۱۹۰۰ میل منعقد بونے والی کا نفر سیل ارشاد فرمایا اسب کلی کوئل کے اسب کو ایک نظر سے دیکھ کا محاملہ خدا کے معاملوں کا پورانمونہ ہے اس کے معاملے کو دیکھ کر خدا کی رضاء ونا راضی کا حال کھل سکتا ہے۔ یکھات اوران کے امثال فراقات کوافل عدوه کی جوروواد ہے جومقال ہے اسکی باتوں سے مالہ مال ہے سب صریح وشد یونکال وظیم وبال موجب غضب ڈی الجلال فیل "۔

اسرارشر بعت وطريقت كانهالا يحيلاً كر ٢٥ صغر ١٩٢٠ عد ١٩٢١ عروز جمعه عن اس وقت عبقرى اسلام امام احمد رضاير بلوى ومطلعيد كى روح فنس عضرى سن يرواز كركى جب مؤذن اذان جمعه على كهر باتفاحية على المقلاح مؤذن اذان جمعه الله تعالى رحمة واسعة واسكنه في اعدى عليين ونفعها وجميع المسلمين بعلومه ومعارفه ۱۳۰۷ میں الورش قوت ارسام کے نام سے ایک وارالعلوم قائم کی پھراا ہور تشریف الکر جامد تعمانے ہیں فرائض قدریں انجام ویتے رہے۔ ۱۹۱۲ میں علامہ مولا نا ارشاد حسین رامپوری کے ایماء پرآگرہ ہیں شانی مجد کے خطیب اور مفتی کی حیثیت سے تشریف لے گئے۔ ۱۳۲۰ هر ۱۹۲۲ء میں ووبارہ، ہورتشریف لائے اور مفتی محبد وزیر خان ہیں خطابت کے ساتھ ورس و قدرلی کا سلسلہ شرورا کیا۔ ۱۳۳۳ هر ۱۹۲۵ء میں مرکزی انجمن حزب الاحتاف قائم کی اور وار العلوم حزب الاحتاف کی بنیاو رکھی جہاں سے سینکٹروں علام فضلا عاور مدرسین بیدا ہوئے۔ آئی پاکستان کا شاہدی کو کی خدمات شہریا و بہات ہوگا جہاں وار العلوم حزب الاحتاف کے فارغ التحصیل علاء و نی خدمات انجام شد سے دے ہوئی۔

حفرت کی ذات ستووہ صفات کا ج تبار فرائیل ہے باک اور جن کوئی آپ کی طبیعت ٹا نہیں بھی تھی مقافت کا جائیل ہے بات کو جن شد سے کے دنیا کی کوئی طالت انہیں مرحوب نہ کرعتی تھی علم وضل کے تو کو یا سمندر سے کی مسئے پر گفتگو شروع کر تے تو گھنٹوں بیان جاری رہتا۔ مور و فاتحہ کا درس ایک سرل میں مسئے پر گفتگو شروع کر تے تو گھنٹوں بیان جاری رہتا۔ مور و فاتحہ کا درس ایک سرل میں محتم ہوا۔ آپ کے خلوم وائے رُز ہدوتو کی سادگی اور اخلاتی عالیہ کے خالف و موافق سے معتر نہ تھے۔ سنیت اور حقیت کے تحفظ اور قروغ کیلئے آپ نے نہا ہے ایم خد مات انجام دین غازی کھی محتم ہولا تا ابوالبر کا ت سیدا جر شی ایک عشور جمیت علیہ باکستان ( عراضی اور مفتی اعظم پر کستان حضرت مولا تا ابوالبر کا ت سیدا جر شی ایک عشور ہیں۔ وار العلوم حزب اللاحتاف لا ہور عراضی ہے آپ تی کے فضل و کمال کے عشر ہیں ہیں۔ وار العلوم حزب اللاحتاف لا ہور عراضی کہتے سے آپ تی کے فضل و کمال کے عشر ہیں ہیں۔ آپ کی انتخاب تدر کی کا وشوں کی بدولت بیشار تلا نہ و نے آپ اس کے صاحبر اوگان کے علاوہ چھتا تھا رتا اند و کے آپ ہیں۔ یہ دولت بیشار تلا نہ و نے آپ ہیں۔ یہندو یاک میں آپ کی انتخاب تدر کی کا وشوں کی بدولت بیشار تلا نہ و نے آپ سے صوح دینیہ کی آخلی میں آپ کی انتخاب تدر لی کا وشوں کی بدولت بیشار تلا نہ و نے آپ سے صوح دینیہ کی آخلیم یائی آپ کے صاحبر اوگان کے علاوہ چھتائے دو کی تا میں ہیں۔ یہندو یاک شیل گھتا ہوں کی تعمل و میں کے تام یہ ہیں۔

سہار پیوری اور حضرت مولا ناشاہ فضل الرحمن کنج مراد آبادی ہے حاصل کی۔ حضرت شخ الاسلام پیرسیّد میر کلی شاہ گولز وی اور مورد ناوسی احمد محدث مور تی آپ کے ہم درس تھے۔ آپ سلسدی فقت بندیہ میں حضرت موں نافضل الرحمٰن کنج مراد آبادی کے مربد اور خلیفہ تھے سلسائہ چشتیہ میں حضرت مولانا سیّد علی حسین کی چوچھوی اور سلسائہ قادر ہے میں اعلیٰ حضرت ان ماحد رضایر بلوی چرفشیابہ کے خلیفہ مجاز ہوئے۔

ر سرت مولاتا سیّد دیدار علی شاه اور صدر الا فاضل مولاتا سیّد تحدیم الدین مراد آبادی کے درمیان بڑے گہرے دوستان مراہم تھے۔ایک مرتبہ صغرت صدر الا فاضل نے اعلی حضرت امام احمد رضا بر بلوی چھھیے کا ذکر کیا اور ملاقات کی رغبت ولائی۔ حضرت سیّدا کمحد ثین نے قرمایا:

ر سے بید کا میں ہے۔ ان سے کھر کا ب سا آتا ہے دو پھون خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ''بھائی جھے ان سے کھر کا ب سا آتا ہے دو پھون خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور سنا ہے طبیعت بخت ہے''۔

اور ساب من ساب المنظم المنظم

مرون سے بعد رہا ہے۔ ام احد رضا بر بلوی جو بھیے نے حضرت مولانا سیّد ایدار علی شاہ جو بھی ہے۔ ام احد رضا بر بلوی جو بھیے نے حضرت مولانا سیّد ایدا برکات جو بھی جو بھی ہے۔ اور آپ کے قابل صد فخر فرز ندمفتی اعظم پاکستان مولانا سیّد ابوالبرکات جو بھی ہے۔ کو تنام کت نہ وارات و خلافت عطافر مائے ہوئے میں مارور دو فطا کف کی اجازت فر مائی کے تکیل علوم سے بعد ایک سال مدر سدا شاعت العلوم رام پورش رہے۔

اسلامی تعربیات کی در ایک در ایک تعربی در ایک تعر

- السلوك قاورب
- 4) علاه ت ومايي
- ٨) نف کل دمضان
- ٩) فضائل شعبان
- ار ستغ ثير من اولياء التدهين ار ستغ ثير من الله
  - ا) ديون ديدار على قارى
  - ۱۲) د بوان د بدار على أردو

۲۲ رجب المرجب ۱۲۰ کتوبر۱۳۵۳ هد۱۹۳۵ و ۱۹۳۵ چاپ کریم کے دریار شل حاضر ہوئے اور ج شع مجد سیّد دیوار علی شوہ اندرون دبلی ورواز و لہ ہوریش دُن ہوئے موں نا ابوائستات وکی شیخ ہے قطعۂ تاریخ وصال کہا جس کا تاریخی شعربہ ہے۔

حافظ میں سرکوبی اعداءِ شریعت ''ویدار عی بیافتہ دیدار علی را'' ۱۳ مع مع ۱۳



#### اسامي تغريبات آهي ۽ تاريکا ميان آهي. ١١) مورا نامحررمضان بوچتانی ۱) مولا ناارش دعی الوری مرحوم ١٢) مود ماغلام كى الدين كاعاني ٢) مول ناركن الدين الورى نقشبندى ١١١) مولانا جمدرمضان لسبيلة سنديده ٣) مورا نامحراسم جلاب آبودي ١١٧) مولاناشفيق الرحن بشاور ٣) مور ناعبدالحق ولا تي ١٥) فضل حسين معين الدين بورتم جرات ۵) مولاناعبدالرهن ولا تي ١٦) مولا تاعيد العزيز الكور ٢) مور ناسته فضل شاه ( پنجالي ) ا) مولد نازين الدين الوري ٤) مولاما فيض اللدخال مولى مردان ١٨) مولاناعبدالقيوم الوري ٨) مولاتا محى الاسلام بهاوليورى ١٩) مولانا حيد الرجيم الوري ٩) مولا ناحبرالقيوم بزاروي ۴۰) مولانا عبدالجليل جالندهري ١٠) مول تاسيد منورعلي شاه مولا نامحم خوث ملتاني\_ مولانا محمر مهرالدين مدخله العالى فيخ الحديث جامعه نظاميه رضوبيالا مور موريًا ابوالخيرجمه نو رالله يعي ع يضيعه باني ومبتم دارالعلوم حنفية فريديه بصير بور-

٣٣) مور ناعبدالعزيز بوريوالا -

آپ نے محققاند تصانف کا ذخیرہ یادگارچھوڑا ہے بعض تصانف کے نام یہ

میں۔ ۱) تغییر میزان الادیان (مقدمہ تغییر سورۂ فاتھ)

٢) بداية الغوى ورروروافض

٣) الرسول الكلام

۴) شخين السائل

٥) بداية الطريق

# يوم مفتی اعظم با كتان امام المسنّت خلیفهٔ اعلی حضرت علامه ابوالبر كات سبّد احمد قا دری علطیهای ۱۰ شوال الكترم ۱۹۳۸ به

ہندوستان کی مشہور ریاست الورشریف شی پیدا ہوئے آپ کے والد بزرگ وارامام الحد ثين سيره بدارعلى شاه محدث الورى وطفيل متناز عالم وين اور صاحب سنسلد بزرگ تھے۔ آپ تے ابتدائی تعلیم اپنے والد کرم کے دارالعلوم توت الاسلام ر باست الوريس حاصل كى اس وقت دارانعلوم مين مولانا عبدالكريم مولانا ظهور الله حضرت پُرول فان درسين عقي-اس كے بعد آپ تے مولانا ارشاد حسين را موري مفتى زين الدين مولا تا افضل غال قاضي امراؤعلي مفتى سعد الله خال مفتى لطف الله خال رامپوری اور مولانا صوفی عبدالقیوم سے بقیہ دری کتابیں براهیں چر صدرالافاضل معرب مولانا سيرمح هيم الدين مرادا بادي من المنتهد كمدرسدا المنت و بماعت مرادآ بادیش واخله لیا اور درس نظامی کی آخری موقوف علیه کتابیس پرهیس-بعدين اس دارالعلوم كانام قبله سيّد صاحب كي تحريب براه الهجرى بين جامعد فيهيدركما مرا جو بندوستان میں السنت كى معروف و في درس كا استول كے تاريخى رسالدالسوادا اعظم مرادآ باد کا پېلاشاره آپ بی کی تکرانی ونظامت پس ش کتع هوا - پھر آپ نے اپنے والد کرم کے پاس آگرہ میں دورہ طدیث کی کٹا بیں مکرر پڑھیں اور عنوم وينيدكي يحليل كى ران ونول آحر علم وسياست كامركز تمار

۱۳۳۷ هذا ۱۹۱۸ و شرح من معرت صدرالا فاضل سید محد فیم الدین مراد آبادی و معظیم الدین مراد آبادی و معظیم الدین مراد آبادی و معظیم الدین و الدگرامی کی معیت بیس امام الجست اعلی حضرت شاه احمد رضا خال فاضل بر بلوی و معظیم بیب بر بلوی و معظیم بیب او معظیم بیب او معظیم بیب او معظیم بیب او معظیم بین و معظیم بین و معظیم بین و معظیم بین و معلی معلوم عالیة اسما مید درس نظامی قرآن حدیث فقد و تغییر و اصول اور تر م ای ل واذ کارسلامل اولی و تصوصاً سلسله قادرین کا جازت و خلافت عطاقر ما کی اور این دست خاص سی مندخلافت کور عطافر ما گی .

اسامی تقریبات کی چیز ( 397 کی دی

استادگر، می صدرالا فاضل اور والد محتر م مولا ناسید و بدارعلی شاوتو والی آگئے اور حضرت علامہ ابرائی کے خدمت اقدی شرکات اعلی حضرت عظیم امبر کرت کی خدمت اقدی شرکات حاصل کی تقریباً بونے دوسال ، م المستنت کی خدمت شیں رہ کرفتو می اور کی تربیت حاصل کی اور فیوش روح فی کا اکتساب کیا۔ ان دنوں اعلیٰ حضرت کے فیا وئی رضویہ کی جدداول کی طباعت شروع تھی۔ اعلیٰ حضرت نے علامہ سید الوالبر کا ت کوائی کی طباعت اور شیح کا میں مقرر کیا اور بہار شریعت کے پہلے تین جھے بھی آپ نے ابوالحوائی پرلیس آگرہ شرطیع کرائے۔

مرادآ بادیش ایک اسلامی تبلیغی مرکز قائم کیا اورعله مدسیّدالوا سرکات صاحب ادر امیر ملت سيد جماعت على شاه محدث على يورى يمطيع في ينجاب ين الكتبليني مركز بنايا اور آربیها جیوں کے خلاف مبلغین تیار کئے۔ جب کہ ہندومسلم اتنی د کا غلغد باند کرنے والد منقارز بریتے۔اس وقت حضور مفتی اعظم قبلہ سیّد صاحب اوران کے بزرگوں نے استقامت کی راہ ترک ندکی پوری توت سے اس فننے کا سدیاب کیا ای سلط میں آپ پر خبر ے حد بھی کیا گیا۔ گرون مبارک پر چھا کی البازخم ہوالیکن اللہ تق لی نے آب كو محفوظ وكلا معيد وزير خان ش درس نظاميه كاسلسد ٢٨١٣ م ١٩٢٢ و بي شروع ہوگیا تھ اور حعزت سید صاحب دری نظامی کی مذریس کے فرائض احسن وجوہ انبی م دے رہے تھے۔ انجمن حزب الاحناف ہند لا ہور کے نام سے بیدر سر پنجاب میں ایک مرکز ی حیثیت رکھتا تھا جس کی بنیاد حضرت امام اہسٹنت مورد ناسیّد دید رعل شاہ مراضی نے اپنے رفقاء کے تواون سے ١٩٢٣ م ١٩٢٣ میں رکھی تھی۔ تاہم ک كؤبر ٩٢٦ و كمجل من ورت بن أن مدرسه كو يك عظيم دارالعلوم كي شكل دي كي ور ال كوائر ه كاركورسي كرديد كيا-اى ساس١٩٣٥ ١٩٢٥ مين تطرت سيدصاحب ور الشيعة في الوكوور كشاب له جور يل جمعه برا هانا شروع كيا- يهاس آب في باون ساب مسلس خطبہ دیا۔ آپ کے خطبہ جمعہ میں ہزاروں کا اجتماع ہوتا تھا۔ ورکشاپ کے ملاز من كے على وهشمرے بھى كثير تعداد بن مسمان آپ كا خطبه جمعد عن كيانے وہاں جمع ہوتے \_ خطبہ جھداتا موثر ہوتا كرسكارول فيرمسلموں نے آپ كےدست حل برست يراسدم قبول كيا ورمسنك حقدا بلسنت وجرعت كي تبييغ واشاعت كا آپ نے يك معيار قائم فرمايا مسجد وزير خان كالوسيع محن علوم دينيه كي تعليم ومدريس كالمركز بن كيا-طب می تعداد بیل روز پروزامهائے کی وجہ ہے اور بعض"ممالے" کی بینا و پرمجدوز پر خان کے اس وقت کے متولی مرزا تففر علی جج نے ختداف شروع کر دیا۔ چنانچہ

جماعت على شره محدث على نورى اورسرتاج اومياء حضرت سيّد ويرمبرعلى شاه چشتى فاصل گواڑوی چیش چیس تھے۔ لاہور کے دیج علی اور سیاس علقول نے سیدالحد ثین سید دیدار علی شرہ و مطالعین کی حق کوئی اور حق پسندی کے پیش نظر آپ کولا ہور میں جلسوں میں تقریر کرنے کی دعوت دی۔ حضرت محدث الوری نے بنجاب کے دل لا ہور میں مؤثر اور مال تقريرين فرما كرؤ بنول كوايك جد بخشا - چنانچديه ال يحوام وخواص كے اصرار يرآ كره چيور كر ١٣٣٩ ١١ ١٩٢١ من لا مورتشريف في اح آع اور معترت علامدسير ابوالبركات ان كى جكمة مروكى جامع معد كے خطيب اور مفتى مقرر موتے۔ بعد ازال آپ کے وارد کرا کی نے لا ہور میں ج مع مجد حفرت وا تا تینج بخش برائے ہے کی خط بت كيدة أب كوطب فره ليا- چناني آب ١٣٣١ ه ١٩٢١ م من ١٩٤١ م من ١٩٠٠ وا تا مجني بخش بين يرفع الله كالمورية المحرم على چشتى ستدمحر. بين الدراني اور خلیفہ مولوی تاج دین کے مشورے سے آپ کو مجدوز ریفان میں علوم دیدیہ کی تذریس كيدية مقررك كيا مسجدوز برخان بين ان دنول مولانا سيّد ديد رعل شاه والشيء خطابت قراتے تھے۔قبد سیدصاحب کی قابیت اور علم وفضل کی شہرت سارے و جاب میں بهت جد تعيل كي ورطالبان عوم ديايد بكثرت لا جور يجين ملك ساسه الم ١٩٢٧م يل عجاز مقدى من نجد يوں في في الله كادوران حرمين شريفين مي بيت عدمة مات مقدسداورمزار تصحابه كرام اورائل بيت عظام كوشهيد كرديي جس ك تقيع بس مفتى اعظم على مدا يوالبركات نے وہنج ب بل اس كے خلاف الك تحريك چي كى اور مقامات مقدمہ کے جرام کے بارے میں کی کتا بچ تحریر فرد نے جواجمن جزب الد حناف کی طرف ے ثالع كئے كئے \_أنيس إم يس ملك يس مندوؤل كى طرف سے فتنة ارتد و یعنی شدهی کی تر یک شروع کی گئی اور مندوؤل نے مسمالوں کومعاد الشرم تدکرنے کینے برا وسیج پروگرام بنایا تو حضرت صدراما فاضل سیدمحد نعیم الدین مراد آبادی و منطحه نے

سيد ليم الدين مراداً بإدى تجة الاسلام شغرادة اعلى حضرت مولانا حايدرف هار مولانا عبدالعزيز خان محدث مولانا مشآق احماكا نيوري مفتى اعظم مندمولانامصطفى رضاخال آ فتاب چشتیال پیرسید مهرعلی شاه گولژوی مخدوم صدرالدین ملماتی تفهید اعظم مولانا محمد شريف محدث كوظوى في القرآن امام المدين قاوري مولا نامعوان مسين خطيب شري مسجد، ہوراور اجبر ملت ستید جن عت علی تحدث علی پوری رونق افروز ہوئے۔اس جلسے نے پنج ب بھر میں دارانعلوم کی شہرت کو جا رجا عمالگاد ہے۔ ملک کے اطراف وا کناف ے بے شارطل ، جمع ہونے کے اور آ کے جل کردار العلوم حزب الاحناف نے بوے بد ے محدث ومفسر فقیمہ اور مینغ تیار کئے جوآ سان شہرت برآ فاب ومہتاب بن کر چکے جن شن استاذ العلماء مور، نامحد مهرالدين قاضي أسراج احد مرحومٌ مولا ناسيّه محد على رضويٌ مولاتا ابوالتورجحد بشير كوتلوى مولاتا غدام دين مرحوم علامه عبدالجليل بزاروى مرحوم مورتا حافظ مظهر الدين ربداي فقهه اعظم مولانا محرنورالله بصير يورئ موارنا عبدالعزيز مرحوم منذي بور بواله يتنتخ لحديث بحد عبدالله قصوري حافظ محد عالم سيالكوثي مولانا محد تازه كل كابل في القرآن مور ما غلام على اوكا زول مولا ما محبوب على خان يبلي تعيين مرحوم مولاما غدام رباني چشتى دارموى وينت القراء قارى غارم رسول عدامدا بوالبيان اللي بخش موادنا غلام مبرعلى چشتيار شريف حعرت بيرها فقاغلام نازك خلف الرشيد حفرت مواد ناحمديار فريدي والشيد مولانا غلام روني رهاى نهايت معروف اورمتاز بين اوراي تعليى تدريسي اورسيغي وساسي خدمات كي وجها عدارض باكتان ير بلند بايد جرت وعزت ك حامل بین مفتی اعظم یو کشان علامه ابود لبر کات سید احمد قادری برصغیر یا ک و بهندیش خاندان شاه و في الشرىحدث و بوى مختصلير يرينها يت قريبي على تعلق ركمن والياعاء ش ے آخری مردمیل تھے۔ آپ کے اور شاہ عبدالعزیز محدث وہوی والنے کے ماین صرف دو داسطے متے معنی مولاتا سیّد دیدار علی شاہ صاحب مِرضینی نے حضرت

اسلامی تقریبات کی ایک ایک کارگری اسلامی تقریبات کی ایک ایک کارگری اسلامی ایک کارگری ایک کارگری ایک کارگری ک

سید المحد نین حضرت مولانا سید دیدارعی شاه محدث الوری و مطبعید نے مسجد کی خطابت سے استعفیٰ دے دیا۔ مرکزی افجمن حزب الاحناف کا ایک مشاور تی جلسه حضرت مولانا سے معلی چشتی کے مکان پر بروز اتو ار ۲۷ فروری ۱۳۳۷ء کا ۱۹۳۷ء کو دواجس میں فیصلہ کیا سیمان

و معظرت مولا تاسیر دیدار علی شاہ میر شید نے قامی وجو ہات کی بناء پر مجدوزیر خان کے تعلقات سے طبحہ کی افقیار کرلی ہے اور مولا تا اپنے وطن مالوف کو جانے کا اراد و رکھتے ہیں اور ان کے تشریف لے جانے ہے نہ صرف لا ہور بلکہ و بجاب ہیں حقی جائے ہی فقصان عظیم پہنچنے کا اند شہرے ۔ لہذا مول تا ہے ورخواست کی جائے کہ وہ سر وست اپنے اراد کا روائی کا التو اء قرما کی اور دارالعلوم مرکزی ، جمن حزب اور حناف میں در تی حدیث کے فرائص بر ستورا وافر کا الیوائی کیا التو اء قرما کی الیوائی کا التو اء قرما کی الیوائی کیا الیوائی اور دارالعلوم مرکزی ، جمن حزب اور حداث میں در تی حدیث کے فرائی برستورا وافر کا لیے در ہیں "۔

چنا نچر مفرت محدث لوری نے احباب کی اس درخواست کو تبول فرمالیا اور جلیخ
واش عت دین میں مشغول ہوگئے۔ وارالعلوم تزب ارحناف کا ابتدائی دور برئی ہے
مروسا، نی کا تھ۔ مہروز برخان سے نکل کر لنڈ اباز اراور پھر وہاں ہے کی دروازہ پھر
وائی انگہ کی جامع مسجد اور بعداز ال بائی اؤ ڈوکی مسجد میں قدر س کے فرائض انجوم و سے
وائی انگہ کی جامع مسجد اور بعداز ال بائی اؤ ڈوکی مسجد میں قدر س کے فرائض انجوم و سے
والی مسجد وارالعلوم کیلئے نتخب کی گئی۔ بیہ مسجد غیر آ یاوتھی۔ اس کی صفائی اور مرمت کی
والی مسجد وارالعلوم کیلئے نتخب کی گئی۔ بیہ مسجد غیر آ یاوتھی۔ اس کی صفائی اور مرمت کی
مار سب سے پہلے امیر ملت سید جماعت علی محد شعلی پوری نے پانچ سورو پیم مجداور
وارالعلوم برخرج کی اور بہت تھوڑ کی مدت میں دارالعلوم نہایت عروت پر تی گئی گیا۔ آ پ
کے علاوہ آ پ کے والدمحتر م حضرت مولانا سید و بدار علی شاہ مولانا عبدالقیوم اور مورانا
عبداکنان جیسے قائل حضرات شریک تد رہیں شعے۔ سب سے پہلے جلہ دستار فضیات
عبداکنان جیسے قائل حضرات شریک تد رہیں شعے۔ سب سے پہلے جلہ دستار فضیات
عبداکنان جیسے قائل حضرات شریک تد رہیں شعے۔ سب سے پہلے جلہ دستار فضیات

١٣٥٩ هي ١٩٨٠ عن قرارواه يو كتاك ياس مولّى وركا تكريس اوراحراري على ء نے ہندوؤں سے ل کردوتو می نظر پہ کی شدیدی شت کی یہاں تک کہ بیک احراری لیڈر نے اپنے جلسوں میں پر کہنا شروع کر دیا کہ کی ، ل نے اپیا بچرنیس جنا جو یا ستان کی بي بهى بناسك "ران كرمقائل علاءاورمشائ السنت في ظريه ياكتان كى يرزور حمایت کی ۔السوادال عظم مراداً باد نے زیردست حمایت کی۔

۲۷ ۱۳ اهٔ ۲ ۱۹۳۴ و شل بناری مین آل انڈیائی کا نفرنس جو برمغیر کی تاریخ ش ا يك عظيم اور مثال كالفرنس تقى منعقد موتى \_ جس ميں بزاروں عماء اور مثالج نے شوليت کی۔علامہ ابوا سرکات وران کے ہم مسلک علاء شروع ہے ہی دوتو می نظریہ کے علم

مواد نا فضل رحمن مجني مراو آبادي والشيء سے اور انہول نے معرت شوعبدالعزيز محدث وبلوی برانسید سے سند مدیث حاصل کی اورسلسلۂ طریقت ٹیل حضرت شاویلی حسین کچھوچھوی اشرقی مطعی کے مریدوی زہے۔ای نبست سے آپ اور آپ کے مريدين ايخ آپ واشرني محي لكي إلى-

١٩٣٩ ١ ١٩٣٠ من شاردا الكن كا فترافعا بس كي روس نابالغ بجول كي شادی منوع قرار یائی۔اس ایکٹ کے نفاذ پرآپ نے اس کے خلاف مہم چلائی اور متعدونا بالغول کے نکاح پڑھائے یا ک، وہندے علماء ومشائخ نے آپ کی پرزورتا تمدِ

چنانچہ آبلہ سیّد صاحب پیرائشیں نے علاء کے ایک وفد کے ساتھ جناب محم علی جناح بمصید اوردوسرے مسلم مبران کونس ، ویلی پی ملاقات کی اورانہیں اس مسئلہ کی نوعیت ہے جھے طور پر آ گاہ کیا۔جس کے نتیجہ بیل مجبور آ گورنمنٹ کواس ایکٹ بیل ترميم كرنا پڑي۔ انجي وٽو ل شاتم رسول راج پاپ نے بدنام زماند كتاب 'رنگيلارسول'' شائع کی ہے۔ جس میں بارگاہ سرورکو تین مطابقی عیں سخت گشاخیاں کیں ۔لا ہور کے ایک نو جوان علم الدین جو حفزت سیدصاحب المشنطی کے دری میں شال ہوا کرتے تھے اور ستيد صاحب وكشيعي قبله ك درك بيل تعظيم اوراحترام رس لت مآب كي خصوص تنقين کی جاتی تھی اور گٹتا خان رسوں کی ندمت کی جاتی تھی۔علم دین نے حضرت کے دری و مدريس اورمواعظ معتاثر موكرراج بإسكوواصل جبتم كرديا يكانوجوال عم دين شهيد ك نام مع مشهور موا- جناب خلام وتشكير صاحب نامي في اين كتاب "غازى علم دين" میں لکھا ہے کہ علامدا قبال نے کہا کہ عازی شہید کا جنازہ حضرت مون نا سید دیدار علی شاہ بھٹھنے پڑھائیں''۔اس کے علاوہ آپ اپنے والدگرامی ہے سلسلہ عالیہ نشتیند ہیہ محدوبيش بحى مجازيتهـ

ارس ل فرمای انہیں خدمات کی بدولت علامه ابوالحسنات کو فازی تشمیر کا خطاب دیا گیا۔
1979ء بیل بہلی دستورس زا سہلی نے جو قرار داد مقد صد چیش کی تھی۔
اس بیل بھی ال دونوں بھ کیوں کی مسر کی کا بڑا حصہ تھا۔ پاکستان بننے کے بعد آپ نے عوام وخواص کے دلوں پر مید بات اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے نقش کر دی کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ اسلام اور صرف اسلام کے نام پر کیا تھا۔ لہذا پاکستان کا دستور بھی اسلام کے نام پر کیا تھا۔ لہذا پاکستان کا دستور بھی اسلام کے نام پر کیا تھا۔ لہذا پاکستان کا دستور بھی اسلامی بنیا دول پر بھی مرتب ہونا جا ہے۔

ساسر المسال المسلم الم

۱۳۸۵ ہے۔ ۱۹۲۵ ہے۔ ۱۹۲۵ ہے۔ بند ہو جانے کے بعد ہور جنگ تمبر کے بند ہو جانے کے بعد رہور جن فیلڈ ہارشل جزل محمد ایوب قان مرحوم سے ملاجس کی قیادت مفتی اعظم پاکستان علامہ ابوا ہر کات سیّدا حمد قادر کی نے کی علاء کی گفتگو کے بعد جزل محمد ایوب قان نے سیّد صاحب سے دعا کی درخواست کی سیّد صدحب نے ہاتھ الحمد الحمد اور چند دعا سیّد صاحب نے بعد جزل محمد ایوب قان کوئنا طب کرتے ہوئے نظام مصطفی دعا سیکل مت فرمانے کے بعد جزل محمد ایوب قان کوئنا طب کرتے ہوئے نظام مصطفی

## اسلامی تقریبات کی ایک کارگری ک

برداراورائ سے پہلے ہمیشہ تر میر تقریریش ہندوسلم اتحاد کی شدید تالفت کرتے رہنے تھے۔اس کا نفرنس میں نہایت شان وشوکت ہے شریک ہوئے اور قریک پاکستان کی حمایت میں ملک گیردورے کئے بیس کے نتیج میں بغضل ایز دی پاکستان معرض وجود میں آیا۔

١٣٩٨ ه ١٩٣٨ م ياكتان في ك بعد أل الله يسنى كانفرس بنارس كا نام جهیت علیء ہندے مقابلہ میں جمعیت علیء یا کتان رکھااورانوارالعلوم ملتان کے سارینہ جسد کے موقع پر جھیت کی بنیا در کھی گئی۔ اس اجلاس میں علامہ ابوالحسنا ت ج<del>رائنے</del>۔ اور علامه ابوا سرکات میر مسیحی اور محدث یا ستان مولا تا سردار احمد لاکل پوری بیرایشیده علامه عبدالغفور بزاروي عطيه البيرعبدالرجيم والشير بحرجونذي شريف علامدسير احدسعيد كالمي بمِن بيرامِن . كسنات بمِن في أف م تكي شريف مول ناعمداى مربد يوني بمِن الم شخ القرآن مور ناند م على وكاثروي مجتشجيه مور نامفتي احمد يارخار مجراتي مجتشجيه اورو يكر على الم كرم شريك تقع وربال ثقاق علامه ابوالحسنات والشيء كوجعيت كاصدراة ل منتب كيا حميا- ١٩٣٨ من بب تحريك آزادى كشميرشروع موكى توعد مدا بوائسات مشنی اور عدد مدا بوامبر کات میشنی کے سب سے پہنے اس تحریک کی حمایت کی اوراس جب دکواسلامی جہادقر اردیا۔ جب کہمودودی صحب نے فقوی دیا کہ جہاد کشمیراس می مہیں ہے۔سیدصاحب نے علامہ ابوائسنات چھٹے کی معیت بی ویکر مکا تب فکر مده سے جہاد کشمیر کے حق میں دستخد کرائے اور پلک جسور میں مج بدین کیلئے سامان جمع كرنے كى مهم چلائى۔موچى كيث ميس، يك عظيم الله ن تشمير كانفرنس منعقد كى تى۔ جس بیں صدر آ ز وکشمیر بھی شریک ہوئے رکھول رو پوؤں کا سامان جمع کیا گیا۔علامہ ابوالحسنات جمعيت علاء ياكستان كماته وخودماذ جنك يرتشريف في كم اورمي بدين یں وہ سامان اور نقذر و پہلے سیم کیا اور اس کے بعد بھی لا کھوں روپیہ چندہ اکٹھا کر کے

علامیا کتان دھڑ ، بند لیاں کا شکار ہوگئ تھی ورلاد ٹی تحریکیں عروج پر تھیں اور حقوق الهسنّت بإمال مورب تقع علامه غلام مبرعي چشتى كونژ دى اور يشخ القرآن مولانا غلام عی او کا ژوی نے بعض دیگرا حباب اہلسننت کی معیت میں مفتی اعظیم یا کستان کی خدمت میں پر در د درخواست کی کہتم م منی علاء آپ کی وعوت پر جمع ہو سکتے ہیں۔ مہر بانی فرما كرآپ ان كو دعوت ديجيج تا كهانتشارختم مواورسواد اعظم ابسنت سيح طور برمنظم ہو ج كيل - آپ نے اس ورخواست كوشرف قبول بخش اورتمام عهاء مشائخ اور علماء ابسفت كومدعوقر مايا اور دارالعنوم تزب الاحتاف لابهوريش أبيك عظيم الشان اجتماع منعقد بهوااور آپ کی برکت اور جدوجہدے تمام وحزے بندیان ختم ہو کئیں۔ علامہ سیدمحود احمد رضوي وينضيمه كومجلس عمل جمعيت علماء ياكستان كاكنو نيرمقرر كيا كميار جمعيت كاايك منشور تناركيا كيارجس بل نظام مصطفى والمنظرة كقيام اورمقام مصطفى كتحفظ كوجمعيت ك منشور کا بنیادی نکته قرار دیا اور جمعیت کونملی ریاست میں حصہ لینے کی پاکیسی کہلی مرتبہ متعین کی گئی۔علامہ سیرمحمود الحررضوی ورانسید کی مخلصاندادر مجاہدان مختوں سے جمعیت عهاء یا کستان ایک باوقار اور فعال جماعت کی حیثیت میں سرگرم حمل ہوتی۔

• ۱۳۹۱ه من ۱۹۷۱ه شن بیشنل عوامی نیگ کے سربراه بعاشانی نے داراسلام توب فیک سنگه میں ایک کا نظر نس سنعقد کی۔ جس میں ملک بھر کے سوشلسٹوں اور کمیونسٹوں نے بھر پور حصد لیا۔ اس کے ردعمل میں ٹوب میں آل پاکستان می کا نظر نس انعقاد پذیر بھوئی جس کا انتظام و العمر ام قبلہ سیّد صاحب کے فرز عدار جمند علامہ سیّد محمود اجر رضوی نے کہا علام ملی اوکا ڈوی نے تمام ملک کا کیا۔ علامہ صاحب کی رجمائی میں شخ القرآن مولا تا غلام علی اوکا ڈوی نے تمام ملک کا وسیّع دورہ کیا اور تمام علاء ومشارکتی المسنّت کو کا نظر نس میں شمولیت کی دھوت دی۔ ٹوب کا سیاجتا کی نہا ہے ہوا۔ حضرت شخ میں جمعیت کا امتخاب ہوا۔ حضرت شخ میا ادامہ کی جمود اجر دضوی کا الاسلام خواد بھر قمرار دیں چشتی سیالوی صاحب صدر اور حضرت علامہ سیّد بحود احمد رضوی

اسامی تعریبات کی پیشند کی اسلامی تعریبات که اسلامی تعریبات کی اسلا

مطابع كفاذكامط لبدكيا اورصدرا يوب خان عفاطب بوكر فرمايا-

"دعا كياكروں آپ نے عائلى، رؤينس تافذ كيا ہے۔ بس كى متعدد دفعات قر آنى آيات كے صرح فعاف إلى ۔ آپ ان كونى الفور منسوخ كريں اور الله تعالى حد آيات كونى آيات كى ارتحى كوكنده ويار ، كي مشرك كے ساتھ واليا برتاؤ كى باتو جائز ہے "۔

اس برصدر جزل محد ابوب خان نے عالی آرڈینس بی شریعت کے مطابق ترمیم کادعد و کیاادر شاستری کی ارتھی کو کندهادینے کے متعلق کہا" بیا لیک رسی چیز تھی جھے مجود آشریک مونا پڑا"۔

اس کے بعد صفرت مفتی اعظم قبلہ سید صاحب نے دعا فر وائی۔ ''الجی صدر محد الیوب خان اور ارباب حکومت کو پاکستان میں نظام مصطفی میشے کیا ۔ کوملی طور پر جاری کرنے کی تو فیش عطافر واور پاکستان کواپنی حفاظت میں رکھ'۔

اس ملاقات میں ان کے نامور صاحبز اور استدمحمود احمد رضوی میشنید اور دیگر علائے ابنے ابنے استدم کا است میں ان کے نامور صاحب کی تق کوئی اور اعلائے کامیۃ الحق کا بیدہ کم تقد کہ ایو بی دور حکومت میں واکر فضل الرحمان کے خلاف تاریخی فتو کا دیا جس کے میتیج میں تحرک کے بیٹے میں تحرک کے بیٹے میں تاریخی فتو کی اور آخر الا مرجز لی میرابیب خان نے واکر فضل الرحمن کو چھٹی دیا ۔ ویے میں عافیت تھی ۔ میں عافیت تھی ۔ میں ما فیت کے مطابق ترمیم کا مسودہ مرجب کر مے معدد الیوب خان کو بیٹے دیا ۔

۱۳۸۹ ما ۱۹۲۹ء آپ کوسوا داعظم المسنّت میں وہ مرکزیت اور مقبولیت حاصل محتی کہ جب بھی علی وہیں تھوڑ ابہت اختلاف وانتشار ہوتا تو دہ آپ کی طرف رجوع کے سے اور آپ کے تام پرسب لوگ بلاکسی جست اور لیت وقتل سے جمع ہوجاتے۔ چنانچے غازی کشمیر علامہ ابوالحسنا ت سیّد محمد اور کی واضح ہو کے بعد جمعیت چنانچے غازی کشمیر علامہ ابوالحسنا ت سیّد محمد اور کی واضح ہو کے بعد جمعیت

ر بورى اورةا دياني مرزائي خيرمسلم اقليت قرار ديدية محته.

علے مرابی اور الله فرون مرابی موسی حسب کی ہدا ہے اور ارشاد کے مطابق حضرت کے خدام اور الله فرون حسر الله علی مصطلی مصطلی میں بھی نہا ہے ہو ہور حصد لیا۔ جیوں بیل گئے ماریں کھی کیل طرح طرح کے مصر نب و آلام بیل جینا ہوئے گر بفضیہ لقد کی اب موقف پر قائم رہے ۔ بہاں تک کراللہ تو کی نے ایک آمر وجابر اور ظالم حکمران سے نجات عط فرمائی اور خرورت اور جیجوری کے یا تحت ملک بیل ، رش لا ، حکمران سے نجات عط فرمائی اور خرورت اور جیجوری کے یا تحت ملک بیل ، رش لا ، نافذ ہوا ۔ بہم اللہ تعالی سے دعا کرتے بیل کررب کعبداور حضور میں ہے ہوئی اور برزگان دین کے وسیلہ جید سے فوتی حکمرانوں کوتو فیقی عظافر مانے کہ وہ بلاتا فیر فوری طور پر ملک بین محمل غلام مصطفی میں تھی کا فرز کردیں ۔ تاکہ قوم کا اعتاد فوج پر بھی ل رہے ۔ ورقومی و بلی کھی مائی اور برکان شہوں ۔

الاسمال المراقع المرا

کو بہز ل سیکرٹری مقرر کیا گیا اور ان ہر دوحفرات نے اپنے جبلینی دورول سے سدیت میں تازہ روح کیونک ورول سے سدیت میں تازہ روح کیونک ورح کے بنتیج میں تو می اور صوبا آل اسمبلیول میں دوسری قد میم سیاسی پارٹیول کے مقابلوں میں قائل قدر اور نمایاں کا میا بی حاصل ہوئی ۔ جس کی بدولت قائد ابستنت علامہ شاہ احمد لورانی صدیقی پر الشیخ کا ندار کر میں میں میں میں میں مولانا محمد ذاکر پر میں میں حبان جیسے تخاص اور قائل نمائند ہے اسمبلی میں پہنچ ۔ جنہوں نے اسمبلی میں کانچ کر اس می دفعات کے پاس کرائے میں اور انہیں آئین میں شامل کرائے کیلئے وہ عظیم جدوجہد فر مائی جس سے اسمبلی کاریکارڈ اور قیام ملت کواہ ہے۔

١٩٧٣ء ميں جب مرزا قادياني كى ناپاك ذريت نے معمانان باكستان كى غيرت كوللكارا توناموس رسالت كى حفاظت اورختم نبوت كے تخطط كيليج حضرت علامه ابوابركات صاحب كے ارشاد سے دارالعلوم حزب الاحتاف كے علماء اور طلب نے سركرى سے تحريك فتم تبوت ميں حصد ليا۔ آل يا كستان مجلس عمل قائم موئى۔ جس كا سیرٹری جزل مفتی اعظم یا کتان کے صاحبز ادہ علامہ سیدمحدد احمد رضوی کو چنا گیا۔ اس سلسلے میں علامدرضوی نے تحفظ ناموس رسالت کیلئے ملک مجر کا طوفانی دورہ کیا۔ سينكرون جلسون سے خطاب كيا۔ علامدرضوى اور شخ القرآن اوكا ژوى اور دارالعلوم حزب الاحتاف كے قارغ شدہ ديكرعلاء برجموٹے مقدے قائم كئے گئے اور انجيل محض سای انتام کیلئے جیلوں میں محوف کیا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان اور ان کے فدام كاليظيم كارنامة ارت كيمفات يرشبت ب-جس عمام مت اسلامية كاه ے۔ بلا خرمسلمانوں کی متحدہ کوشش اور قربانی کے منتج میں قادیانی مسئلہ عل ہوا اور اسمبلی میں قائد السنت شاہ احمد تورانی مطلعے نے قرار داد پیش کی جس کو بالا تفاق یاس كرابيا مميا اوراس طرح مسلمانو لكابيدم يبنه مطالبه منظور كرابيا مميا اورختم نبوت كي منظر

احدر ضوی ورمول تاسید مسعود حمد رضوی چھوڈے ہیں جو کے علم وفضل ہیں اپنے خوندان
کے صحیح جانشین اور وارث ہیں۔ حضرت سید صحب ایک بین ارتو می شخصیت ہے۔
آپ کا روح نی سسلہ بھی بہت وسیج ہے۔ ہزاروں ہوگ آپ کے حدقہ ارادت ہیں واضل ہیں۔ شاگر دول اور تلافہ ہ کی تعداد بھی بہت وسیج ہے۔ ضرورت اس امرک ہے داخل ہیں۔ شاگر دول اور تلافہ ہ کی تعداد بھی بہت وسیج ہے۔ ضرورت اس امرک ہے کہ حضرت کے تلافہ ہ وارادت مند آپ کی مکمل سو نے حیات مرتب کرنے ہیں محمل قدم افراد ہی وہلی فد ہات سے متعلق انہیں جو معلومات انھا تھی اور آپ کی سیرت علم فضل اور ویٹی والی فد ہات سے متعلق انہیں جو معلومات بھی ہول' بہیں تلم بند کر کے علامہ سید محمود احمد رضوی کو ارسال کریں تا کہ آپ کی شایان شان سوائے حیات مرتب کی جا سکے۔



بديد بب اور الحدور كے اعتراف ت اور اشكالات كا جو، ب اليے مالل انداز بيل ويت تھے کہ صاحب عقل سیم کونٹ میم کے سوا جارہ نہیں تھا۔ بیان میں متانت اور سنجیدگی ہوتی تقریرتو در کنار خوت بی می کافین کے خدف کوئی ناش کست کلمداور ناج از جمعه آپ كى زبان برئيس آتا تھے فليق صيم منساراور دوادار ہونے كے باوجود كار بحق كے كہنے ے کی ملہ مت کی برواہ تیں کرتے تھے۔عقائد ونظریات کے علاوہ اپنے مریدین و متعنقين اور تلانده كواجاع شريعت كى المنها كى تاكيد وتنقين فرمات تص\_آب كى طبيعت ایک سمار سے میں تھی۔ لا ہور کے معروف ترین ڈاکٹرول اور طبیعول سے میں ج کروایا مي مركوني افاقد ند بوااور مرض بوهما كيا- يهال تك كدآب نهايت كزوراور صاحب فراش ہو گئے۔ مگراس کمزوری اور نقابت کے عالم ٹیں آپ نے بھی نماز قضاء نہ کی۔ بیشے کو ے جس طرح ممکن ہوا تھم شریعت کے مطابق نماز اوافر ماتے رہے۔ اتباع شريعت بين اس كوه استقامت كابيه عالم تما كمصحت وعافيت كي حالت بين مذهرف بيه كه خود مجد مي تشريف لا كرنماز باجماعت قائم كرتے بلكه اپنے چھونے يوتوں اور نواسول کو میمی سماتھ لے جاتے اور بعض اوقات کی عذر کی وجہے مسجد میں نہ آئی سکے تو ا ہے کمرے یں بچول اور حاضرین کو ساتھ لے کر نماز با بھاعت کا ایت م فرماتے۔ صبر واستقدال کے ایسے پیکر کہشد پر بیاری کی حالت بیں بھی اف تک بھی زبان برنہ آئی۔ ذکر وفکر کے ایسے یا بند کے شدت مرض میں بھی کلمہ شریف اور درودشریف کا ذکر ج ری رہتا اور حاضرین کو بھی ورود پاک پڑھنے کی تلقین کرتے۔ حتی کہ اُنٹری کیات میں بھی آپ کی زبان مبارک سے یا تی یا تیومت کیااور آخرموردد،۲۰ شو.ل ۱۳۹۸ ا ۴۲۳ تقبر ۸ ۱۹۷۸ء بروز اتوار ۳ زیج کر کامنٹ پرتیل فمازععرعظیم روحانی پیشواسراج اٹل تقوى الم الحدثين معزت سيّد صاحب عِن الله الم عن رفعت مو محكار آب نے ائے سے ایک بوہ دوصا جزادیال تین صاحبزادے علامہ سیمحوداحدرضوی سید صبیب

الم الشيخة ابن سيّد ابوسعيد محمود هن والشيخة ابن سيّد الي لعر بني حسني والشيخة ابن سيّد الي كم ل محمرهني وبطنيبيه ابن سيّد قوت الدين محن هن ومنضيه ابن سيّد ذك حسن فسني ومنسيجه ابن سيّد على من ومنظيد ابن سيّد نور الدين تاني حنى ومنظيفه ابن سيّد سني جنوي حتى ومنتجيد ا بن سيّرغوث الدين حنى ومنطبعه بن سيّد لورالدين احد حنى ومنطبط ابن سيّد ابراجيم حنى <u> مجاشی</u>ے ابن سیّد بر ہان الدین حتی <u>محاشی</u>ے ابن سیّد رضی الدین حتی م<del>جاشی</del>ے ابن سیّد عبدالرزاق حنى وبطليعه ابن سيد حافظ عبدالغفورهني وملطيعه ابن سيدمحمه مسالح هني عِلْشِيْ ابن سيَّدِ مهمن عَلِيْنِ ، بن سيِّد عبدالله ثالث هني عِمِلْشِي ابن سيَّد شهاب الدين غوري حشي وينضيهه ابن سيّد عبد ارحن غوري حشي وينضيله بن سيّداس عبل غوري حنى ومنظيم ابن سيّد صفار على حنى ومنظيمه ابن سيّد توب بو لقاسم حنى ومنظيمه ابن سيّد طاهرهنى ومنضيه ابن سيّد طيب هني ومنضهه ابن سيّداويس ثاني هني ومنضه وابن سيّد مسكر حنی پرنشید این سیّد کیچی حنی پرنشید این سیّد تا صرالدین حنی پرنشید این سیّد تلی حنی مِنْ این سیّد حمود منتی مِنْ این سیّد محمود منتی مِنْ این سیّد عبد الله تا نی منته مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِ ابن سيّداه م الهرهني ومنطبعيه بن سيّد مام عمرهني والشبيه ابن سيّداديس او رهني ومنتهج ابن ستيدامام عبدالله اول المعروف عبدامته تحض وكتضييه ابن ستيدنا امام حسن المحتبي خليفية رسول الله مصطحقيّة بن سيّه ناامير الموشين خليفة المسلمين سيّه ناعلى كرم الله وجهه الكريم-



# شجرة نسب والدمحتر مسيّدا بوالبركات سيّداحمة قادري وملطيني

حضرت سيّدنا ابوالبركات سيّد . حمد رضوي ابن ابدخد سيّدنا ديدارعي شاه رضوي مشهدي ابن سيّدنا نجف عي شره رضوي ابن سيّدنا محرقتي رضوي ابن سيّدنا عبدالو بإب ارج رضوی این سیدنا اس عیل رضوی این سیدنا محمد بوسف رضوی این سیدنا عبدالوباب نالث رضوي ابن ستيدنا سعيدامدين رضوي ابن سيّدنا عبدالكريم رضوي ابن سيّدنا محمر رضوي ابن ستيدنا عبدالو باب تاني دضوي ابن ستيدا حد رضوي ابن ستيدنا رفيع الدين احمد رضوي ابن سيّدتا عبدالوباب ادّى رضوى سيّدنا محد رضوي ابن سيّدتا ابوالمسكرّم ابن سيّد نا محمد غويث رضوي ابن سيّد جلال الدين سرخ بخاري رضوي مشهدي ابن سيّد ناعلي ابوالموئيدر شوئ ابن سيدنا جعظر رضوي ابن سيدمجد رضوي ابن سيدنامحمود رضوي ابن سيد جعفراول رضوي ابن سيّد نا امام هادي لقي ابن سيّد نا امام محمد تقى ابن سيّد نا امام على رضابن موی کاظم زانند مشهدمقدس ایران این سیدنا اه م زین انعابدین زانند این سیدنا سید الكونين سيّد الشهد اءامام حسين شهيد كريلا ذالته ابن سيّدناعي مرتعني فياتن اميرالمومنين خليفة المسلمين زوجه مطاهره سيدة النساء فاطمة الزهره وفاطحنا ينت حضرت سرورعالم خاتم النبين احربني فرمسطني ينطيقون

شجرة نسب والده محترمه سيدابوالبركات سيداحمة قادري والسياي

سيّدنا ابوالبركات سيّداحمد قادري وشخطه ابن سيّده عصمة المذاء صالحه مرحومه مغغوره بنت سيّد سلامت على حسّ ومشيعيه ابن سيّد وزيرعلى حسّى ومشيع ابن سيّد شاه محور حسّى

# يوم غازى تشميرقا ئدتر كيك ختم نبوت طيفه اعلى حضرت علامه ابوالجسنات سيّد محمد احمد قادرى ومانسيايه الشعبان المعظم

حضرت علامہ مورد ناستید محمد احمد قادری این ام المحمد شین مواد ناستید دیدار علی شاہ میں مطابعت علامہ مورد ناستید محمد احمد قادری این ام المحمد شین مواد ناستید دیدار علی اور میں پیدا ہوئے ۔ حافظ عبد الحکیم اور حد فظ عبد الحقورے كل م پاك حفظ كيا اى دوران مرز امب رك بيك ہے اُردواور فاری کی ابتدائی تعدیم شروع کی اور جگت استاذ قاری قادر بخش ہے تجو يد کی مشق کی حمید رہ برہ مال کی عمر میں حفظ كل م پاك كے ساتھ ساتھ اُردوائ ، ویردازی اور فاری میں كسی قدر مبارت حاصل كر كی گھرتما معلوم وفنون کی تعلیم والد ما جدے حاصل کی۔

ای شوش مشین سازی رفال کار پیشری گری سازی نیاطی اور نیی فون
کام سیکه نیام رو آباد بین حکیم نواب حدی الدین پرشید ہے عم طب حاصل کیا۔
حضرت صدرالا فاصل مول ناسید محمد نیم الدین مراوا بادی پرشید اوراعی حضرت مولانا شاہ احمد رضایر بیوی پرشید کے فیوش ہے بھی مستقیم ہوئے اور خلافت واجازت سے مشرف ہوئے۔

محصیلی علوم سے فارغ ہوتے ہی ایک حادثہرو قماہوا۔ ہندوؤں نے اور کی سجد شہید کردی اس واقعہ نے مورانا کوشعلہ جواب بنادیا آپ نے خداد وخصیبان صلاحیتوں سے مسمالوں میں روح پھونک دی مسجد کی و گزاری کیلئے زبردست جدوجہد شروع

# شجرة على سيّد ابوالبركات سيّداحمد قادري عِلْ الشياء

سند عديث مفتى اعظم پاكستان علامه سيد الدالبركات سيد احمد قادرى وشطيعها معرت سيدنا الدمحد مسيدنا شاه محمد ففل حضرت سيدنا الدمحد ويدارى شاه مبدالعز بزيحدث والوئ شاه ولى الله محدث والوئ في المرتن محدث والوئ في الله مين في الله مين في الله مين في الله مين محمد الله معمد الله مين محمد الله مين محمد الله معمد الله مين محمد الله مين محمد الله معمد الل

مند فقد حقى مفتى اعظم بإكستان علامه سيد ابوابر كات سيد احمد قادرى جمطني أخلى معزت عام احمد رضا خان بريلوى بمطني معزت شخ عبد القادر شخ اسه عيل شخ عبد الغلى شخ عبد القادر شخ اسه عيل شخ عبد الغلى شخ اسه عيل شخ عبد الغلى شخ اسه عيل شخ عبد الغلى شخ اسه عيل المن عبد الغلى شخ اسه عبل المن عبد الغلى شخ اسه شخ احمد شخ العدين المدين المعرف المدين المعرف شخ عبد العزيز شخ جدل العدين المع المخراص من معمل شخ ابوعلى سفى شخ ابويكر العدين المع عبد الله بن المحمد المعرف المعرف

کے بعد حضرت علامہ الوالحسنات مدراور حضرت علد مہ کاظمی تاظم اس منتف ہوئے۔
جعید العلم و پاکستان اور جعید المشائخ کے متفقہ فیصلہ کے مطابق کائی ۱۹۳۸ ،
بروز جعد پاکستان بھر میں بوم شریعت منایا گیا۔ جسے منعقد ہوئے ۔ قائد اعظم اور اسل می جزائد کوتاریں وی کمئیں اور حکومت پر زور دیا گیا کہ پاکستان میں قالون اسلامی نافذ کیا جائے۔

می بدین سلام تشمیر کے تا فردارادیت کے حصول کیسے جانبازی کا مظاہرہ کررہے تھے۔مودودی صدب نے اس جنگ کو جہادشلیم بیس کیا۔ حضرت علامہ سیّد بوائسلیم بیس کیا۔ حضرت علامہ سیّد بوائسلیم بیس کیا۔ حضرت علامہ سیّد بوائسلیم بیس کیا۔ مقابر می ویا کہ رہے جنگ جہاد فی سیسل نقد ہے اور مسمی نول کو ہر ممکن طریقہ سے جہدین کی المدوکر فی چ ہے۔ جمعیۃ العلم ، پاکستان کی تح بیت پر ۸۰ ہزور دو ہے نے زائد کا ساز و سامان مجاہدین بیس تھی کیا گیا۔ صدر جمعیۃ نے بنفس نفیس مرب سیست محافظ کی دورے کے اور جہدین کی ہمت افر فی کے س تھ ساتھ مہا سیست محافظ کی میں مامان ضرورت مہا کیا۔ ان مسامی جمید کی بنا و برات ہو گائی کشمیرا کا قب دیا گیا۔

جہاد کشمیر کے قائدین نے آپ کی خدمات کا برما، اعترف کیااور آپ کاشکریہ اوا کیا چو ہدری غذم عب س کریز فیزنٹ آزاد کشمیروصدر مسلم کانفرنس جموں وکشمیر کا ایک مکتوب مد حظ فرما کئیں۔

٩ رُئِي ١٩٣٩ء سيالكوث

وحقر غدام عياس

محترم جناب ابوالحسنات صاحب

السل مفليكم ورحمة القدوير كانتدا مزاج شريف

آپ كا خد ملااس ي قبل مى جناب كا كرامى نامه موصول جو. فق قيم له جور

اسلامی نقریبات کی پیش (416) کی ایک اسلامی نقریبات کی ایک ایک ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی کی ایک کی کی ک

ہوگئ موں ناکور فی رکرایا کیا لیکن سلمانوں کے شدید دباؤ کی بناء پر مہارانبدالور نے نہ صرف مولانا کور ہاکیا بلکہ سرکاری خرج سے مجددوبار ہتمبر کردی۔

حضرت على مدابوالحن ت ومشيعي تبليغ اسلام اورمسمانوں كى فل ح و بهبودكا ب پناه جذب ركعت تف متحده پاك و بهندكا شايد بن كوئى كوشداي ابوگا جهال تبلغ اسلام كى خاطر آپ ند پنجي بول در ريد معاش كيطور پرمطب جارى ركھا اس طرح روحانى امراض كے علاوه جسمانى امراض سے مجى جهادكر تے رہے۔

مسجدوز برخاں دالی درواز ولا ہورکی خطابت سے امام المحد ثین مولانا سیّد دیدار
علی شاہ جستے سبکدوش ہوئے تو سرظفر علی ریٹا کرڈی نے ہائی کورٹ ومتو کی مجدوز برخاب
نے برے امراء کے ستحد منصب الا بت موں ٹا بوائحتات کے سپر دکیا۔ چنا نچہ مولا تا
الورے رخب سفر یہ ندھ کرلا ہور تھر لیف لے آئے اور بھیشہ کیلئے لہ ہور کے اوکررہ گئے۔
لا ہورے جو بھی ویٹی ویٹی آئی اس بیس آپ التی زی حیثیت ے شریک ہوئے
الوریس آپ انجمن فادم ال مرام کے صدر اور فتوے کیٹی کے میڈ منجی تا یف کے
الوریش آپ انجمن فادم ال مرام کے صدر بتائے گئے اس تنظیم کے شعب تا یف کے
زیر اہتی م مالا ٹریک کا کھ کرشائع کئے انجمن حزب الاحتاف لا ہور کے امیر مقرر ہوئے
اور گرا نظار رفد مات انجام دیں۔

آل انڈیاں ٹی کا نفرنس نے ترکیک پاکستان میں جس سرفروشی اور جال سپاری ے کام کیا ۔ اس کی مثال چیٹر شہیں کی جاستی ۔ قیام پاکستان کے بعد ایک اسک ہمدگیر سنظیم کی ضرورت محسوں ہوئی جوالجسننت و جی عت کومنظم کرنے کے ساتھ ملکی اور ملی مسائل چی رہنمائی کا فریضا نجام و بے ۔ غزالی زماں حضرت علا مدسیّد احمد سعید کاظمی مسائل چی رہنمائی کا فریضا نجام و بے ۔ غزالی زماں حضرت علا مدسیّد احمد سعید کاظمی مسائل چی رہنمائی کا فریضا نجام کان چی ۲۲ میں ۲۲ کا اس جمعید احماد اور ایک اجلاس منعقد میں ایک سان میں پاکستان میں گئی کے شرکت کی جمعیۃ انعلماء پاکستان کی تفکیل ہوا جس چی العلماء پاکستان کی تفکیل ہوا جس چی العلماء پاکستان کی تفکیل

برائے نام قیمت کے وض ریوہ کی زیمن حاصل کر کے ارتد اد پھیں نے بیل مصرہ ف ہوگئے اس فینے کے انداد کیلئے پاکتان کے تم معائی کی دیو بندئ فیر مقد ہی عت اسلامی اور شیعہ نے لئے انداد کیلئے پاکتان کے تم معائی کی جس کے صدر مولانا بوائحت سے قادر کی فتخب ہوئے ۔ متفقہ طور پر خواجہ ناظم لدین کی حکومت سے مطالبہ کی گیا کہ ظفر اللہ کو وزارت کے منصب سے برطرف کیا جانے اور مرزائیوں کو قانونی طور پر فیر مسلم اللہ کو وزارت کے منصب سے برطرف کیا جانے اور مرزائیوں کو قانونی طور پر فیر مسلم اللہ کو قدار دیا جائے گئی ارب افتد ارش سے کس نہ ہوئے آ خرطے پایا کہا کہ وفد کرا ہی جا کروز براغظم خواجہ ناظم اللہ بین سے سے اور الینے مطالب سے بیش کر ہے۔ معذور کی کا ظہر دکیا اور قائدین وفد کو گرف رکرا ہے۔ یہ خبر جنگل خواجہ صاحب نے معذور کی کا ظہر دکیا اور قائدین وفد کو گرف رکرا ہے۔ یہ خبر جنگل

وجہ مل حب مے معل وری ہا مہاری اورہ مدین وطروری وری رہیں۔ بیبر بھی ک آگ کی طرح پورے ملک میں پیل کی جگہ جگہ احتجابی جسے ہونے گئے جلوس نظنے گئے عوام وخواص کے مطالبے اور احتجاج کی شدت کے ساتھ ساتھ حکومت کا تشد دہمی بردھتا کی اور پورے ملک کے جیل خانے فدایان ختم نبوت ہے بھر گئے۔

حصرت علامه سيد ابوائسنات بمطیع اور ديگر عناء کو تصر جيل بي نتقل کرديا هي۔
آپ نے قيدو بند کي صعوبتو ساکو برای سنقامت کے ساتھ برداشت کي۔ جب پس ديوار دندان آپ کواطلاع في کرآپ کے اکلوتے فرزندمونا ناظيل احمد قادری جمطیح کو کر يک فتم نبوت بيس حصہ لينے پر پيائس کی سز ،وے دی گئی ہے تو آپ نے بس ختہ کہا:

د الحمد للد اللہ تق فی نے ميرا ہے حمولی ہدي تيول فرماليا "۔

بعدیں پنہ جا کہ بیخر خداتی ۔ آپ نے ایام امیری بیل قر آن پاک کی تغییر اسٹیری بیل قر آن پاک کی تغییر اسٹیر اکسان سے ایک کی تغییر اسٹیر اکسان سے ایک کا کام شروع کردیا ورمعند بدحصہ بیل ہی گلاف جب و کر وال عام الستاری ان بیان کی بیل بھی کرفتار کریا گیا اور مرکز بنا کرا پی شعلہ بارتقر میوں سے تحریک کو آگے بردھایا انہیں بھی گرفتار کریا گیا اور ان کے خداف بھائی کا فیصلہ صاور کردیا گیا۔

کے دوران پی پی نے آپ سے ماد قات کی بے حد کوشش کی لیکن مصروفیت کی وجہ سے بین ایب نہ کر سکا امید کہ آپ معاف فرمائیں گے۔

جہاد کھیراورمسلکہ کھیرکے بارے ہیں آپ کی الی افل آل اورسیاس مرکر میاب باعث تشکر واطمین ن بین خدا آپ کو جم کوشتر کے مقصد ہیں جلد کا میاب کرے۔ (آبین فم آبین)

ايك اورمكتوب طاحظه يو

فورمز بيذكو رثرلائن

محترم بنده!السلام عليكم

گذشتہ ماہ جھے لد ہور مدمو کیا گیا وہاں آپ اور آپ کے رفقاء نے جس خلوص اور ہدردی کا شوت دیا اس کیلئے ٹس دول سے شکر گزار ہول۔ مسن نسم یشک و الناس لیم یشکو اللّٰہ!

آپ کی ذات گرامی ہے امید واٹق ہے کہ بسلسدۃ استصواب رائے تشمیرا پ
کی مسر می جمیلہ اس وقت تک جاری و مماری رہیں گی جب تک تمام تشمیراوراس کے
ملحقات کا الحاق پر کستان کے ساتھ ہوکروہاں، سلام کا قرآنی نظام قائم نہ ہوجائے۔
والسلام ہالوف الاحترام

وزيرد فاع آ زاد کشمير

تیام پاکستان کے بعد ختم نبوت کے تصرر فیع میں نقب نگانے والے مرزالی قادیان سے خطل ہوکر پاکستان آ گئے اور پاکستان کے وزیر خارجہ تحفر اللہ کے نام سے كوانهول في مدبات حافظ كعنوان سي يادكرليا تمار

آپ وطنطی نے تصانیف کا کرال قدر ذخیرہ یادگارچھوڑا۔ چندتصانیف کے

שחשונים-

ا) تغییر الحسنات ۲) ترجمهٔ کشف الحجوب ۳) اوراتی غم ۲) طبیب الورده شرح تعیده برده

۵) تمس مانظ ۲) مدر مانظ

د نيوان حافظ أردو ٨) مرزائيت پرتيمره وغيره وغيره

۲ شعبان المعظم ۲۰ جنوری ۱۳۸۰ ۱۹۲۱ء بروز جمعه سراڑھے بارہ بج ون المسنّت کے بطل جلیل مولاناعلامہ آبوالحسنات سیّدمجہ احمہ قادری پیر تشکیلے کا وصال ہوا۔ وصال ہے کچھے پہلے ریشعرزیان برتھا۔

حافظ رند زعرہ باش مرک کیا و تو کیا ۔ تو شدة فنائے جما جم بود لقائے تو

ہے آ پ کی اسلامی خدمات کا ایک ٹمر تھا کہ آ پ کو حضرت وا تا سمنے بخش مخطیعے کے احاطۂ مزار میں آ خری آ رام گا ہ لمی ۔

مولا ناغلام دیمیرنا می نے تاریخ وفات کی۔

دريفا! اين ديداد على شاه محمد احمد شيرس بيال رفت اليوالبركات را ارخ كرم كه يُد محمود را غم كلال رفت طليلش جانشين نام برواد بماعد چونك فح خاندال رفت بتاريخ وفاتش كفت نامي اليوالحنات اجمل از جهال رفت

مرى عكيم المسنّت عكيم محمد موى امرتسرى بينطيد في القد دخل الجرية مولانا المعرف المرتبري بينطيد في المدون ا

اسامی نقریبات کی گھڑے کی (120)

یے شہادت کر الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اوگ آسان سیحے ہیں مسلماں ہونا قریب تھا کہ یہ تحریب کی امیانی ہے ہیں مسلماں ہونا عوریب تھا کہ یہ تحریب کی امیانی ہے جمکنار ہوجاتی لیکن بعض آسائش پیندلیڈر حکومت سے معافی ما تک کر رہا ہو گئے بعد از ال مولانا ابوالحسنات ہوشنے اور مولانا عبد الستار خال نیازی ہم سلم عبد الستار خال نیازی ہم سلم کے بھی رہا کر دیا گیا اس طرح بہتر کیک وقتی طور پردک گئ اسمار میں دوبارہ یہ تحریب کے جلی تو کا میانی سے جمکنار ہوگئی اور سے تمرکوم زائی غیرمسلم اقلیت قرارو سے دیے گئے۔

حفرت علامدابوالحسنات بمن مایناز خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ میدان تحریر میں لقم ونٹر پر قدرت کا ملہ رکھتے تھے حافظ تلص کرتے تھے انجمن حمایت اسلام لا ہور کے ایک اجلاس میں علامہ اقبال نے اپنی مشہورغزل پڑھی۔

مجمی اے حقیقید ختفر نظر آ لباس مجاز میں کہ میں کہ بڑاروں مجدے تؤپ رہے ہیں مری جبین نیاز میں کہ بڑاروں مجدے تؤپ رہے ہیں محرت علامہ ابوالحسنات وکے اللے نے اس کے جواب میں ایک غزل پڑھی۔ جس کے چند شعر پیش کئے جاتے ہیں۔

الوعی خود جب اے دل حسن جؤ مواسير زلعب وراز ش

لو کی ہو کیوں زے سوز بین زے فکر آئینہ ساز بیں سر فت الحداد، معلم مل فق

جودباع حشرك فقفس جوافحائ حشريس فقفس

وہ ہے کام آپ کے لطف کا یہ ہے لطف آپ کے نازیمی

ری آردو تو سعید ہے کر ایا ہوتا بعید ہے

کہ جال یار کی دید ہو رہے تو لہای مجاد میں

ہے اور وسل کی آرڈو کھنے دید حسٰ کی جبھو نظر ہوں! تری آبرو ٹیس چھم بندہ ٹوال میں

يغرال من كرعلامه اقبال بمطلع ومرتك عالم والمكل مي روت رب-اس غزل

قرآن وصدیت اور قریقین کی معتبر شایی و تاریخی کتب سے محاب کرام خصوصاً معزات خلفاء واشدین علیم الرحمت والرضوان کے شعدالل و مشاقب دیتی و ملّی خدمات اور انکی سوانع حیات



شرب بارى ماكرية من المساورة ا

من المن المنظمة المنظ



رضوان تُمنّب خانه

كنج يخشرون لاهور

Cell: 0300-8038838, 0300-9492310 042-37114729 حضوره بإدى عالم، نورجهم، حبيب كرياء مرورانمياء حضرت مخمصطفی عليسان وانسال كارشادات كا ايعان افدوز مجموعه



المنظمة المنظمة

المالية المالية



رضوان مُخشب خانه

ڪيج بعش روڌ لاهور

Cell: 0300-8038838, 0300-9492310 042-37114729



